

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّوُنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحُبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغُفِرُلَكُمُ ذَنُوبَكُمُ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيُمٌ ذَنُوبَكُمُ ﴿ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيُمٌ

المرشدالامين

جة السلام امام محمّد غزالی کی شهره آفاق تصنیف احیاء العلوم کامکمل خلاصه مصنف کے اپنے قلم کا شاہکار

طالبِ دُعا شخ ذوالفقارعلی مجدّ دی

شعبهاشاعت **دارُ الحفیظ** لا ہور ام كتاب: المرشدالامين صنف: جمة الاسلام امام محمد غز الى رحمة الله عليه زتيب: احمر شكيل احسن

> ۲۰۱۵ء سال اشاعت

پیشکش

شعبه اشاعت دارُ الحفیظ ۱/۲۰ به ابلاک، علامه اقبال ٹا وَن، لا ہور Ph: 042-37802177, 0300-4418041, 0304-4418041 دارُ الحفیظ ، مکه شی ، چوک مجھلی فارم ، ستیانه روڈ ، فیصل آباد 0300-4418041, 0304-4418041 info@darulhafeez.org

### فهرست

| 1111 | باب۲۲ رياضتِ نفس            | 1   | فضيلت علم تعليم وتعلم         | بابا   |
|------|-----------------------------|-----|-------------------------------|--------|
| 100  | باب٢٦ شهوت طعام وجماع       | 10  | عقائد                         |        |
| 102  | باب،٢٣ آفاتوزبان            | rı  | امراداطهارت                   | باب۳   |
| rai  | باب ۲۵ غضب، کینه، حد        | M   | آ دابِ نماز، اسرار وضروريات   | باب    |
| ואו  | باب٢٦ ندمتت ونيا            | M   | زكوة واسرايز كوة              | بابه   |
| arı  | باب، ١٤ كتب مال و فد مت بخل | ry  | روزه اوراس کے اسرار           | بابه   |
| 121  | باب ۲۸ ندمت جاه وریا کاری   | 19  | فح اوراس كامرار               | باب    |
| IAT  | باب۲۹ تکبراورخود پیندی      | 71  | تلاوت قرآن                    | بابه   |
| IAY  | باب،٣٠ ندتتِ تكبر           | 40  | ذكرودعا                       | بابه   |
| 191  | باب ۳۱ توب                  | AF  | اورادووطا كف                  | باب١٠  |
| 191  | باب۳۲ صبروهكر               | 4.  | كهانے يينے كة واب             | بابا   |
| r•r  | باب۳۳ أميدوبيم              | 40  | آ داب نکاح                    | بابا   |
| 11.  | بابهم فقروز مد              | 4   | آ وابِيكب                     | باب١٣  |
| riy  | باب ۳۵ توحيدوتوكل           | Ar  | حلال وحرام                    | بابهما |
| rro  | باب٣٦ محبت، شوق ورضا        | ۸۸  | بالهى محبت                    | باب١٥  |
| rmy  | باب ٣٤ نيت، اخلاص، صدق      | 94  | گوشهٔ پنی                     | باب١٦  |
| rm   | باب ۳۸ مراقبده کاسبه        | 91  | سفراوراس کے آداب              | باب    |
| rrr  | باب ٣٩ تقكر                 | 1   | ماع ووجد                      | باب١٨  |
| rry  | باب ٣٩ تقكر                 | 1.0 | امر بالمعروف نبي عن المنكر    | باب١٩  |
| ryy  | خاحمهٔ کتاب                 | 11• | اخلاق نبوي صلى الله عليه وسلم | باب٢٠  |
|      |                             | IIA | عائبات قلب انساني             | بابا   |

# وجه تصنيف" المرشد الامين" بقلم جمة الاسلام حضرت امام غز الى رحمة الله تعالى

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ایک سفر کے دوران مجھے احساس ہوا کہ اپنی تصنیف''احیاءُ العلوم'' کوسفر میں لے جانا اور ساتھ رکھنا مشکل معلوم ہور ہا ہے لہٰذا اس کی تخلیص کر دینی چاہئے۔اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اپنی کتاب احیاء العلوم کا خلاصہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔الحمد للہ اب یہ خلاصہ ''المرشد الامین'' کے نام سے آپ کے ہاتھوں میں ہے جو چالیس ابواب پر مشمل ہے۔ اکلیہ مسلّے علی سیّدِنا مُحَمّد و علیٰ اللہ و ہارِ نے و سیّدہ مسلّم

一 地位的

Just track

17.3

بابا

# فضيلت علم تعليم وتعلم

فضیلت علم کے بارے میں قرآنِ پاک میں بہت ی آیات ہیں۔مثلاً یَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِیْنَ آمَنُوْ امِنْکُمْ وَالَّذِیْنَ اُوْتُوْ اللّٰعِلْمَ دَرِّجِاتٍ ترجمہ: الله تعالیٰتم میں سے ایمان والوں اورعلم والوں کو درجات عطافر ما تا ہے۔

(المحادله: ١١)

حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے عام مسلمانوں پرعلماء کوسات سو درجہ فوقیت ہے اور ہر درجہ کے درمیان فرق پانچے سوسال کی مسافت کے برابر ہے۔

الله تعالی فرما تا ہے:

قُلُ هَلْ يَسْتَوِى اللَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ترجمه: فرماد يجئ كياعالم وجائل برابر موسكتے ہیں؟ (الزمر:٩)

نيز فرمايا:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُكَمَّاءُ ط

ترجمہ: بے شک علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں (فاطر: ۲۸)

الله تعالى نے فرمایا:

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّ الْعَلِمُونَ

ترجمہ: بیمثال ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں جنہیں اہلِ علم ہی سمجھتے ہیں۔

رسول الله صلے الله عليه وسلم في فرمايا ہے۔

ٱلْعُكَمَاءُ وَرَاثَتُ الْآنْبِيَاءِ

ترجمہ: علمُ انبیاء کے وارث ہیں۔

نيز فرمايا:

اچھا آ دمی وہ ذی علم مومن ہے جولوگوں کونفع پہنچائے اور اگراہے کسی سے غرض نہ ہوتو لوگوں سے مستغنی رہے ہے.

حدیث رسول صلی الله علیه وسلم ہے:

"ایمان برہنہ ہے، اس کالباس پر ہیزگاری ہے، اس کی زینت حیاء اور اس کا حاصل عمل ہے۔"
ہے۔"

فرمان نبوی ہے:

"درجہ نبؤت سے قریب ترعلم والے اور جہاد کرنے والے ہیں۔ اہل علم اس لیے کہ وہ لوگوں کو پیغام رسالت پہنچاتے ہیں اور اہل جہاد اس کے لئے کہ رسول کے پیغام کی اپنی تلواروں سے حفاظت کرتے ہیں۔"

فرماتے ہیں: صاحب علم الله کی طرف سے زمین پرصاحب امانت ہے۔

نیز فرمایا: روز حشر میں انبیاء پھر علماء اور پھر شہداء شفاعت کریں گے۔حضرت فتح موصلیؒ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اگر کسی مریض کو کھانا پینا نہ دیا جائے اور دوا بھی بند کر دی جائے تو کیا وہ مرنہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں۔فرمایا بہی حال دل کا ہے اگر مسلسل تین دن تک اے علم و حکمت سے روک دیا جائے تو وہ مرجاتا ہے۔

یہ بات سی ہے کیونکہ دل کی غذاعلم و حکمت ہے اور جسم کی غذا کھانا پینا۔ جس نے علم کو کھو دیا اس کے دل کی موت لازمی ہے۔ اگر چہ اسے اس بات کا احساس ہی نہ ہو۔ مشاغل دنیوی کی وجہ سے انسان کودل کی موت کا احساس نہیں ہوتا۔ البتہ جب مرجائے گا اور مشاغل دنیوی کا حجاب اٹھ جائے گا تو اسے احساس اور غم ہوگا۔ حضور مُنافِیْنِم کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے۔

النَّاسُ نِيامٌ فَإِذَامَاتُوا إِنْتَبَهُوا

"لوگ سورے ہیں، جب مرجا کیں گے تو بیدار ہوں گے۔"

طلبعلم

طلب علم کی فضیلت کے بارے میں بہت می احادیث ہیں۔طالب علم کے لیے راستہ میں فرشتے اپنے بازو بچھاتے ہیں۔سورکعت نفل نماز پڑھنے سے علم کا ایک باب پڑھنا بہتر ہے۔حضرت ابو در داءً فرماتے ہیں جوشخص طلب علم کو جہاد نہیں سمجھتا اس کی عقل ناقص ہے۔

فضيلت تعليم

علم سکھانے کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے:

وَإِذْاَ خَذَاللّٰهُ مِیْثَاقَ الَّذِیْنَ اُوْتُواالْکِتَابَ لِتُبَیِّنَهُ لِلنَّاسِ وَلَاَتَکُتُمُوْنَهُ' ترجمہ: جباللہ تعالی نے اہل کتاب سے بیعہد لیا کہ وہ لوگوں کو پڑھائیں گے اور اسے چھیائیں گےنہیں۔(اُلعمران: ۱۸۷)

اس آیت کی تلاوت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس کسی کو بھی اللہ نے علم عطافر مایا ہے بیاس کے لئے عہد ہے کہ علم کو چھپائے گانہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذین جبل کو بیمن کی طرف روانہ کیا تو فر مایا اگر اللہ تعالی صرف ایک شخص کو تمھارے ذریعہ ہدایت نصیب فر مادے تو ہے تھارے کئے دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے۔

اگر کسی شخص نے کوئی حدیث روایت کی تو راوی کوئمل کر نیوالے کے برابر ثواب ملے گا۔

معاذ بن جبل مرفوعاً روايت كرتے ہيں:

علم حاصل کروخالعتا اللہ کے لئے علم حاصل کرنا نیکی ہے۔ علم کی طلب عبادت ہے۔ علم سے مشخولیت تبیج ہے۔ بحث ومباحثہ جہاد ہے۔ علم سکھا ناصد قد ہے۔ کسی اہلیت رکھنے والے کو تعلیم دینا قرب اللہی کا ذریعہ ہے۔ علم تنہائی کا رفیق ، اسلیے کا ساتھی ، وسعت و عبت میں رہنما غم خوار دوست ، بہترین ہم نشین اور جنت کی راہ کے لئے روشن ستارہ ہے۔ اللہ علم ہی کے ذریعہ قوموں کوسر بلندی عطا فرما تا اور بھلا ئیوں میں رہبری کرتا ہے ۔ لوگ اہل علم کی بیروی کرتے ہیں۔ فرشتے اپنے پرول سے فرما تا اور بھلا ئیوں میں رہبری کرتا ہے ۔ لوگ اہل علم کی بیروی کرتے ہیں۔ فرشتے اپنے پرول سے مجھلیاں کیڑے ، چو پائے ، درندے اور آسانوں کے ستارے بھی۔ کیونکہ علم دلوں کے زندگی ہواور اندھے بین اور تاریکی کے مقابلہ میں آنکھوں کے بینائی ہے، جسم کی توانائی ہے۔ بندہ علم کے ذریعہ ابرار ومقر بین کے اعلے درجات تک پنچتا ہے علم میں غور وخوض روزے کے برابر ہے اور اس کا شغل نمازوں کے مساوی ہے۔ علم بی سے اللہ کی اطاعت وعبادت کی جاتی ہے اور اس کے توحید اور زبور کے مقابلت کھلتے ہیں۔ اس سے اللہ کی اطاعت وعبادت کی جاتی ہے اور اس سے توحید اور کی تابع ہے۔ علم ایک رہبراور عمل اس

عقلی اعتبار سے بھی علم کی فضیلت ثابت ہے کیونکہ اس کے ذریعہ قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے ابدی سعادت ولذت سرمدی ملتی ہے جو بھی ختم نہیں ہوتی علم ایک ایسی نعمت ہے جس سے دنیا کی عزت اور عقبیٰ کی سعادت ملتی ہے۔

دنیا آخرت کی کھیتی ہے ۔عالم انسان تہذیب واخلاق سے سعادت ابدی کی زراعت نہ صرف

ا پے لئے بلکہ دوسروں کے لئے کرتا ہے۔لوگوں کے اخلاق کو درست کرتا ہے اور اپنے علم کے ذریعہ انھیں اللہ سے قریب لاتا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں:۔

اُدْعُ اللَّىٰ سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهِمْ بِالَّتِیْ هِیَ آخْسَنُ-"اے نبی! آپ انھیں رب کی راہ کی طرف حکمت وموعظت حسنہ سے بلا یے اور خوبی کیساتھ بحث ومیاحثہ کیجئے۔" (النحل: ۱۲۵)

عالم انسان، خواص کو حکمت ہے، عوام کو نصیحت ہے اور مخالفوں کو مجادلہ حسنہ ہے اللہ کی طرف بلاتا ہے۔خود بھی نجات پاتا ہے اور دوسروں کو بھی نجات دلاتا ہے۔ یہی انسان کا کمال ہے۔ فرض عین وفرض کفایہ علم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: علم کی طلب ہر مسلمان مرد اورعورت پر فرض ہے۔ ہر بالغ مسلمان پر اتناعلم حاصل کرنا واجب ہے کہ کلمہ شہادت کو معنی کے ساتھ پوری طرح سمجھے۔ یہ واجب نہیں کہ اس کے دلائل وغیرہ کو پوری طرح جانے بلکہ صرف اتنا کافی ہے کہ بغیر شک و شبہ کے اعتقاد کالی رکھے۔ خواہ یہ اعتقاد تقلیدی طور پر ہی کیوں نہ ہو عرب کے بدّ ؤ وَں کے ساتھ رسول اللہ مُنَّا اللّهِ اللهٰ اللهٰ کَالٰ رکھے۔ خواہ یہ اعتقاد تقلیدی طور پر ہی کیوں نہ ہو عرب کے بدّ ؤ وَں کے ساتھ رسول اللہٰ کَالٰ اللہٰ کَالٰ رکھے۔ خواہ یہ اعتقاد تقلیدی طور پر ہی کیوں نہ ہو اوندی کو جانے ۔ جیسے نماز کیا حکام بالغ ہونے سے بہلے جان اس کے بعد ضروری ہے کہا حکام اور اگر مال دار ہے تو ذکو ہ کیا حکام سکھے لے مطلب یہ کہ جن جن احکامات کا اس سے تعلق ہوتا جائے ان کا علم حاصل کرتا جائے ۔ جج سے پہلے جج کے احکام اور جس چیز کی ادائیگی اس پر فرض یا واجب نہیں اس کے احکامات جانے کی ضرورت نہیں ۔ وقتا فو قبا اوامرونو انہی کا علم حاصل کرتا رہے ۔ اگر بھی کسی وقت احکام نہ تو جائے تو ضروری ہے کہ شک دور کرنے کے لئے اس کے بارے میں اعتقاد میں شک لاحق ہو جائے تو ضروری ہے کہ شک دور کرنے کے لئے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے جس سے اس شک سے معلومات حاصل کرے جس سے اس شک سے خوات حاصل ہو سکے اور اس کے علاوہ نہیں حاس کہ وقت خوات حاصل ہو سکے اور بلند مراتب حاصل کر سکے ۔ اتناعلم حاصل کرنا فرض عین ہے اور اس کے علاوہ سارے علوم فرض کفا ہم ہیں۔

الجحى طرح سمجهلو

علوم سارے کے سارے ایک درجہ کے نہیں ہیں۔ وہ جن ہے آخرت کاعلم حاصل ہوتا ہے وہ

اعلی وارفع ہیں۔ای لئے علوم شرعیہ دوسرے علوم سے افضل ہیں۔ جوعلوم حقائق شرعیہ کو واضح کرتے ہیں وہ ان علوم سے بلندتر ہیں جن سے ظاہری احکام کاعلم ہوتا ہے۔ جیسے ایک فقیہ اعمال کے ظاہر پر سخم لگا تا ہے گرصوفیہ کے علوم یہ بتا دیتے ہیں کہ عبادت مقبول ہوئی یا مردود۔ہم آگے چل کر ان کا بیان کریں گے۔

ائمتہ مذاہب، علم فقہ وعلم حقیقت دونوں کے ماہر تھے۔ان لوگوں کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے بہت بلند تھے۔ دین میں علم وحکمت کے حوالے سے پانچ امام ہیں۔حضرت امام شافعیؒ،حضرت امام مالکؒ،حضرت امام ابوحنیفہؒ،حضرت امام احمہ بن حنبلؒ اور حضرت امام سفیان توری زہدوعبادت وعلم حقیقت میں اسی طرح یگانہ تھے جیسے علوم فقہیہ میں۔ انھوں نے سوائے رضائے اللی کے اور کچھ ہیں چاہا۔ان میں پانچ خصوصیات تھیں۔عبادت، زہد، حقیقت شرعیہ کاعلم، تفقہ اور خلوص نیت۔

ان کے بعد میں آنے والے فقہاء نے ان پانچ خصوصیات میں سے کسی ایک کی اتباع کی۔ یعنی فقہی جزئیات کی نشر واشاعت میں ان کی پیروی کی۔ کیونکہ یہ خصوصیت دنیا و آخرت دونوں میں کارآ مدتھی جبکہ باقی چار تو صرف آخرت ہی میں کارآ مد ہو سکتی ہیں۔ میں ان بزرگوں کی باقی چار خصوصیتوں کامخضرا ذکر کئے دیتا ہوں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عبادت گزار تھے۔انہوں نے رات کو تین حقوں میں تقسیم فرمایا تھا۔ ایک حقہ علم کیلئے، ایک نفل نماز کے واسطے اور ایک آرام کی خاطر ۔رزیج بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں امام شافعی نماز میں ساٹھ دفعہ قرآن کمل کیا کرتے تھے اور ان کے ایک ساتھی بویطی ہر رات ایک ختم کرتے تھے۔ حسین کراہیسی کہتے ہیں مجھے امام شافعی کے ساتھ رات بسر کرنے کا بار ہا انفاق ہوا، وہ تقریباً ایک تہائی رات نماز پڑھتے جن میں صرف پچاس یا زیادہ سے زیادہ سوآ بیش بڑھتے، جب کوئی آیت رحمت آتی تو اپنے اور تمام مسلمانوں کے لئے طلب رحمت فرماتے اور آیت عذاب آتی تو اپنے اور سارے مومنوں کیلئے نجات کی دعا ما تکتے رصرف پچاس آ بیش پڑھنااس امر پر دلیل ہے کہ انہیں اسرار قرآن پرعبور تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سولہ سال سے بھی شکم سیر کھانا نہیں دلیل ہے کہ انہیں اسرار قرآن پرعبور تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سولہ سال سے بھی شکم سیر کھانا نہیں کھایا کیونکہ اس سے جسم بھاری ہو جاتا ہے، سنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے اور ذہانت کم ہو جاتی ہے ، نیند ریادہ آتی ہے اور عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔

یہ بھی فرمایا کہ کہ میں نے بھی سچی یا جھوٹی قتم نہیں کھائی۔ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ سے کی نے

کوئی مئلہ دریافت کیا تو آپ خاموش رہے، لوگوں نے پوچھا کیا آپ جواب دینانہیں چاہتے؟
فرمایا میں بیسوچ رہا تھا کہ خاموش بہتر ہے یا جواب۔ احمد یجی گہتے ہیں: ہم ایک دن سوقیق قنادیل میں امام شافعی کے ساتھ گئے۔ وہاں کوئی شخص کی عالم کو بُرا بھلا کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم لوگ اپنی زبانوں کو بُری باتوں سے محفوظ رکھتے ہو کا نوں کی بھی حفاظت کرو، کیونکہ سننے والے بھی بولئے والے کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ کمینے لوگ سب سے بُری چیز اپنے پاس سے نکال کر تمہاری طرف بھینک رہے ہیں۔ اگر بری باتیں واپس کی جاسکتیں تو واپس کرنے والا اتنا ہی خوش تمہاری طرف بھینک رہے ہیں۔ اگر بری باتیں واپس کی جاسکتیں تو واپس کرنے والا اتنا ہی خوش تسمت ہوتا جتنا ہولئے والا برقسمت ہے۔

آپ فرماتے ہیں، ایک دانانے ایک دانا کولکھا کہ تمہیں علم دیا گیا ہے، اسے گناہوں کی سیاہی سے آلودہ نہ کرو ورنہ جس روزعلم والے علم کی روشنی میں چل رہے ہوں گئے سیاہی میں پڑے ہوگے۔ آپ کا زہد وتقویٰ مشہور تھا۔ فرماتے ہیں جوشخص بید دعویٰ کرے کہ مجھے دنیا اور خدا دونوں سے مخبت ہے وہ جھوٹا ہے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار جارہے تھے کہ چا بک ہاتھ سے چھوٹ گیا ۔ کسی نے اٹھا کر دے دیا تو آپ نے اسے پچاس دینار دیئے ۔ آپ کی سخاوت کا بڑا شہرہ تھا۔

الله تعالیٰ ہے وہ کس قدر ڈرتے تھاس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے کیا جاسکتا ہے۔ایک دفعہ انھوں نے حضرت سفیان عیدیڈ کو حدیث روایت کرتے دیکھا تو آپ پڑشی طاری ہوگئی۔لوگوں نے کہا آپ انتقال فرما گئے۔حضرت سفیانؓ نے فرمایااگر ایسا ہی ہے تو آج اس دور کا سب سے بڑا عالم وفات یا گیا۔

ایک دفعہ یوم لانیطقون دالی آیت جو قیامت کے بارے میں ہے کہ لوگ اس کے ہول بول نہ سکیں گئی تو آپ کا رنگ زرد پڑگیا، جس پر عشہ طاری ہو گیا۔ بالآخر بیہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو یوں دعا فرمانے گئے:

''اے خدا میں جھوٹوں کے مقام اور غافلوں کے اعراض سے پناہ مانگا ہوں۔ تیرے حضور میں عارفوں کے دل جھکتے ہیں اور تیری ہیبت کے سامنے اہل شوق کی پیشا نیاں کئی ہیں۔ اے خدا مجھے اپنی عطاسے حصد دے ، سابیہ وحمت میں جگہ دے ، میری مدوفر ما اور میری کو تاہیوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے''۔ آپ قلب اور اسرار واحوال قلب سے کس قدر آگاہ تھے ، اس کا اندازہ اس امر سے ہوسکتا ہے کہ ایک دفعہ کی نے ریا کے بارے میں دریا دفت کیا تو فرمایا یہ ایک فتنہ ہے جس نے علماء کے دلوں

ک آنکھوں کو اندھا کردیا ہے۔ بیلوگ نفسانی خواہشات کے تحت دیکھتے ہیں۔ اس طرح ریا ہے ان کے اعمال جل جاتے ہیں۔

آپ کا قول ہے جب بھی غرور وتکتر کی کیفیت کا احساس کروتو فوراً خیال دوڑاؤ کہتم کس کی رضا کے طالب ہو، کن کن نعمتوں کی تمنار کھتے ہو، کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی سزا سے بچنا چاہتے ہو، کون کون سی عافتیں ہیں جن کے شکر گزار ہواور کیا کیا مصبتیں ہیں جن کی یاد تمہیں ستار ہی ہے۔

نقہ اور مناظرہ سے آپ کا مقصد شہرت یا عزت حاصل کرنا نہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں: میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس علم سے مستفید ہوں اور میری طرف سے اس میں سے پچھ بھی منسوب نہ کیا جائے۔ آپ کا قول ہے: میں نے مناظرہ میں بھی یہ نہیں چاہا کہ فریق مخالف غلطی کرے بلکہ ہمیشہ یہ تمنارہی کہ وہ صحیح بات کہتے اور عنایت خداوندی کا مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے زبان سے ورنہ میری زبان سے سے اِن کا اظہار کرا دے۔

، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں ہرنماز کے بعد چالیس سال سے امام شافعی کے لئے وعائے مغفرت کرتا ہوں۔

حضرت امام مالک میں بھی مندرجہ بالا پانچوں خصوصیتیں بدرجہ کمال موجودتھیں۔ایک و فعہ کسی نے آپ سے علم کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ بیٹسن و جمال ہے جو ہردم تمھارے ساتھ ہے بتم بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑو۔

امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ امام مالک ؒ سے چالیس سوال کئے گے جن میں بتیں کے بارے میں آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ایسامخاط آ دمی کہاں ملے گا۔ان کا زہد وتقویٰ اورخوف خدا اس قدر مشہوراورمعروف ہے کہ بیان کرنے کی حاجت نہیں۔

یہ پانچوں خصوصیتیں آمام اعظم میں کس حد تک تھیں اس کا اندازہ اس امرے کیا جاسا کتا ہے کہ
آپ آدھی رات عبادت کیا کرتے تھے۔ کسی کو کہتے سنا کہ وہ آپ کے بارے میں کہدرہا ہے یہ ساری
رات عبادت کرتے ہیں۔ اس دن سے ساری رات عبادت کرنے گئے۔ فرمانے گئے مجھے شرم آتی
ہے کہ لوگ میری طرف ایسی بات منسوب کریں جو بھے میں نہ ہو۔ یہی حال امام احمد بن حنبل اورامام
سفیان توری کا تھا۔ ان کا زہر و تقوی اور خوف خدا مختاج بیان نہیں۔ ہماری اس کتا ب میں کہیں ایسی
روایتیں آئیں گی جن سے ان ہر رگوں کے حالات پر روشنی پڑے گی۔ اس دور میں لوگ ان پانچوں ک
پیروی کے دعویدار ہیں۔ انہیں دیکھو کہ وہ کس حد تک اپنے دعووں میں ہے ہیں۔

ہرعلم قابل تعریف نہیں ہے

جادو،طلسم، نجوم اور فلسفه وغيره قابل تعريف علوم نہيں ہيں كيونكه جادو سے مختلف قتم كے نقصانات بہنچتے ہیں علم نجوم کی رسول اللهُ مَثَالِیْمُ اللهُ عَالَیْمُ اسْتُ فَرِمانت فرمائی ہے فرماتے ہیں۔نجوم کا ذکر ہوتو خاموش رہو۔ آپ نے ایبا اس لیے فرمایا ہے کہ انسان معاملات کو ظاہری اسباب کی طرف منسوب کرتا ہے جو صرف واسطه كا درجه ركھتے ہيں۔ كہيں ايسانه كه لوگ معبب الاسباب كو چھوڑ كرستاروں كو كارساز سمجھ بیٹھیں \_فلسفہ خلاف شروع مسائل تک پہنچتا ہے۔البتہ علم ریاضی سے انکارنہیں کیا جاسکتالہذا بقدر و ضرورت سیکھاو۔ زیادہ کی طرف التفات نہ کرو۔ اسی طرح علم طبیعہ میں سے، طب و ہیئت میں سے منازل ودلائل قبله کی معرفت کافی ہے۔

آ داب معلم ومتعلّم

طالب علم کے آ داب وفرائض بہت ہے ہیں جنہیں ہم سات کلیات میں بیان کرتے ہیں۔ ا۔ بُر ہے اخلاق وعادات ترک کر دیے۔

رسول كريم مَنْ النَّيْمُ نِي مُنالِقَيْمُ نِي مُنالِبِ

"وین کی بنیاد یا کیزگی پر ہے۔"

اس سے صرف کیڑوں ہی کا صفائی مرادنہیں ہے دل کی صفائی بھی مقصود ہے۔قرآن شریف میں

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

"مشرك تجس بين -" (التويه: ۲۸) اس آیت میں واضح ہے کہ نجاست صرف کیڑوں ہی میں نہیں ہوتی۔ جب تک کمی شخص کا باطن

پاک نہ ہو وہ ایساعلم قبول نہیں کر سکے گا جو دین میں نفع بخشے۔اییا شخص علم کی روشی ہے فائدہ نہیں

حاصل كرسكتا\_

حضرت عبدالله ابن مسعودٌ فرماتے ہیں :علم کثرت روایت کا نام نہیں ، وہ تو ایک نور ہے جو دل کو روشٰ کرتا ہے۔

بعض مخققین کا قول ہے: ہم نے اللہ کو چھوڑ کرعلم حاصل کیا تھا مگر علم نے رب کے علاوہ کی دوسرے سے رشتہ جوڑنے سے انکار کردیا۔مطلب یہ کہ علم تو جمیں نہیں ملا البقۃ الفاظ وعبارت مل گئی،

حقیقت تک رسائی نہیں ہوسکی۔

۲۔ تعلقات کومخضر رکھے اور اپنے وطن سے دور رہے تا کہ حصول علم کے لئے فرصت مل سکے کے وکت تک اپنا جزو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔اہلِ علم کہتے ہیں کہ علم اس وقت تک اپنا جزو نہیں دیتا جب تک تم اسے اپنا کل نہ دے دو۔

٣ يخصيل علم كے لئے تكبركوراہ ندو ہے۔ اپنے استاد كے ساتھ حاكماندانداز اختيار ندكر ہے بلكہ جس طرح مريض خود كوطبيب كے حوالے كر ديتا ہے اى طرح اپنے آپ كواپنے معلم كے حوالے كر ديتا ہے اى طرح اپنے آپ كواپنے معلم كے حوالے كر ديتا ہے استاد ہے كى خاص علم كى تخصيل كے لئے تحكماند لہجدا ختيار ندكر ہے بلكہ اس كى خدمت ميں لگا رہے۔ دوايت ہے كى ايك دفعہ زيد بن ثابت نماز جنازہ پڑھنے كے بعد رواند ہونے گئے تو ان كے ليسوارى لائى گئى۔ ابن عباس نے بڑھ كرركا بھام ليا تو حضرت زيد نے فرمايا آپ رسول خدا مُنافِينِ لم كے بھائى ہيں ايسا ندكر بيں۔ حضرت زيد نے فرمايا كہ جميں علاء اور بزرگوں كے ساتھ ايسا ہى كرنا چاہيے۔ حضرت زيد نے حضرت ابن عباس كا ہاتھ چوم ليا اور كہا كہ جميں بھى اہل بيت كيسا تھا اى طرح برتاؤكا تھم ديا گيا ہے۔

-4

۳ علماء کے اختلافات کی طرف التفات نہ کرے کیونکہ اس سے دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔
ابتدائے کار میں تو تعطل اور بے تو جہی پیدا ہوجاتی ہے۔ مبتدی کے لئے منتہی کی اقتداء مفیر نہیں۔ اس لئے بعض علماء نے کہا ہے جس نے ہم سے ابتدائی دور میں ملاقات کی وہ ہمارا دوست بن گیااور جن نے انتہائی دور میں ملاقات کی وہ ہمارا دوست بن گیااور جن نے انتہائی دور میں ملاقات کی وہ گم راہ ہوگیا۔ وجہ سے ہے کی انتہائی عمر میں انسان کے اعضاء ست پڑ جاتے ہیں لہذا بزرگوں نے فرئض کی ادائیگی پر کفایت کی اور نوافل کی جگہ سیر روحانی نے لے لی لہذا انہیں حضور قلب حاصل ہوگیا۔ عام لوگ سمجھے کہ وہ تعطل میں پڑ گئے ہیں۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَّ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السِّحَابِ

"تم پہاڑوں کو خیال کرو گے کہ وہ اپنی جگہ جے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادلوں کی طرح رواں دواں ہیں۔" (انمل:۸۸)

۵ محمودعلوم کے ہرفن پرغور کرے تا کہ ان کاصحیح مقصد معلوم ہو جائے۔ پھر اگر زندگی میں وفت

ملے تو ان سب کو حاصل کرلے ورنہ اہم فنون کو اختیار کرلے۔ سارے فنون سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد ہی اہم کا انتخاب ہوسکتا ہے۔

۲۔ساری توجہ اہم علوم کی طرف رکھے۔ سب سے زیادہ اہم علم آخرت کا علم ہے۔ اس سے
میری مراد معاملہ و مکافقہ سے ہے۔ معاملہ سے اور مکافقہ سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ معرفت
ایک نورانی شعاع ہے جو ذکی القلب انسان کے دل پرعبادت ومجاہدہ کے بعد اللہ کی طرف سے پڑتی
ہے اور حضرت صدیق آکبڑ کے ایمان کے ایک حقہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایمان صدیقی گے بارے میں
صدیث میں آتا ہے: '' آگرتمام دنیا کے ایمان ایک پلے میں اور ابو کر گا دوسر سے پلے میں رکھا جائے تو
ابو کر گئے ایمان کا پلّہ جھکا رہے گا۔ یہ ایک راز کی وجہ سے ہے جو حضرت ابو کر گئے سینے میں محفوظ
ہے'' ۔ ایمان کا یہ مقام منطق وعقلی دلائل سے نصیب نہیں ہو۔ تا لوگ صوفیاء سے الی با تیں سنتے ہیں تو
الے لایعنی سے تعبیر کرتے ہیں۔ چیرت ہے کہ اس قتم کی حدیث ہوتے ہوئے لوگ کیا کیا کہتے ہیں۔
یہ بانا ایمانی سرمایہ برباد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی کر رہو۔ اس راز کے دریافت کی سعی کر وجوفتہا
ومشکلمین کی بہنی سے بالا ہے تی طلب تمہاری رسائی کر سکتی ہے۔ اچھی طرح جان لو کہ بہترین علم وہ
ہے جس کا مقصد معرفت الہی ہو۔ یہ ایک بے جواس مقام سے قریب ہوں۔
انبیاء اولیاء کے لئے ہوادر پھران لوگوں کے لئے جواس مقام سے قریب ہوں۔

کہتے ہیں دوعبادت گزار حکماء کے ہاتھوں میں ایک ایک رقعہ تھا۔ پہلے میں لکھا تھا کہ اگرتم نے سب پچھ جان لیا ہے تب بھی یہ خیال نہ کرو کہتم سب پچھ جان گئے ہو جب تک کہتم اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان لواور میہ نہ جان لوکہ وہی سبب الاسباب اور وہی موجدا شیاء ہے۔ دوسرے عابد کے ہاتھ میں جو رقعہ تھا اس میں لکھا تھا کہ مجھے معرفت خدا وندی سے پہلے پیاس گئی تھی اور میں پیا کرتا تھا۔ جب عرفان حاصل ہوگیا تو بغیر ہے سیراب ہوگیا۔

کے پخصیل علم کا بیہ مقصد ہونا چاہیئے کہ خدا تک رسائی ہو۔باطن کو اس طرح آ راستہ کرے کہ ملائے اعلیٰ میں جگہ ملے۔ دنیوی جاہ مال لے لئے علم طلب نہیں نہ کرنا چاہیئے۔ استاد کے فرائض

مرشد معلم کواس قول کا مصداق ہونا چاہیے،" جس نے تخصیل علم کی اور عمل کیا عالم ملکوت میں صاحب عظمت کالقب پایا"۔

استاد کوسوئی کی طرح نہ ہونا چاہیئے کہ دوسروں کی تن پوٹی کرتی ہے اور خود نگل رہتی ہے اور نہ چراغ

ک بن کی طرح کہ خود تو جلتی ہے مگر روشنی دوسروں کومہیا کرتی ہے۔

صرت کانی ذبالة نصبت تضیئی للناس وهی تحترق میں بتی کی طرح ہوگیا ہوں کہ لوگوں کوروشنی دیتی ہے اور خود جلتی ہے

جو شخص معلمی کا پیشہ اختیار کرتا ہے وہ ایک بردی بھاری ذمہ داری لیتا ہے اسے جاہیے کہ اس

منصب کے فرائض وآ داب کی پابندی کرے۔

یہ بہلا فرض: طالب علموں کواپی اولا دی طرح سمجھے اور شفقت کا برتاؤ کرے۔رسول اللہ متافیظ نے فرمایا: میں تمہارے لئے باپ کی طرح ہوں'۔استاد حقیقی باپ ہے کیونکہ باپ فانی زندگی کا سبب ہے اور استاد حیات باقی کا۔ ہی وجہ ہے استاد کا حق ماں باپ کے حق سے زیادہ ہے۔ دنیا کے واسطے تعلیم دینا طالب علموں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔اگر تعلیم اللہ کے لئے ہے تو ضروری ہے کہ طالب علموں میں محبت اور رفاقت کا جذبہ پیدا ہو کیونکہ علماء اور آخرت کے متلاثی راہِ خدا کے مسافر ہیں اور ماہ وسال اس راہ کی منزلیں ہیں۔

جب دومسافر ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو ان میں رفافت اور محبت پیدا ہوجاتی ہے تو جولوگ اللہ اور جنت الفردوس کی طرف سفر کرنے والے ہوں گے ان میں کیے محبت پیدا نہ ہوگ۔ وہ جنت جہاں عدم گنجائش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ طالب علموں میں مخالفت و منافست کا جذبہ نہ ہونا چاہیئے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّمَاالُمُومِنُونَ إِخُوَةً

مومن بهائي بهائي بين (الجرات:١٠)

ووسرا فرض: رسول الله تَلْ الله عَلَيْدَ إلى عن الله تعالى في فرمايا:

لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَا شَكُورًا

ممتم سے اس تعلیم پرند شکریہ جائے ہیں ندصلہ (الدهر:٩)

استادکوچاہے کہ تعلیم کی کوئی اجرت نہ لے کیونکہ اگر استاد کا طالب علموں پر بیاحسان ہے کہ انہیں علم وایمان کی تعلیم دی تو طالب علموں کا بھی معلم پر بیاحسان ہے کہ ان کہ وجہ سے استاد کو قرب الہی میتر آیا اور اس سے ایک بڑی نیکی کاعمل صادر ہوا۔

تبسرا فرض: نصیحت کا کوئی حصہ بعد کے لئے اٹھا ندر کھے۔ جیسے کسی مرتبہ سے طالب علموں کو قبل از استحقاق رو کنا یاعلم جلی میں کمال سے پہلے علم خفی میں غور وخوض سے باز رکھنا۔ چوتھا فرض: طالب علموں کو بری باتوں سے صراحة نہیں اشارۃ روکے کیونکہ صراحت سے نفیحت کرنے سے شرم زائل ہو جاتی ہے۔ استاد کو چاہیے کہ خود اپنے اعمال کو درست رکھے پھر طالب علموں کو اس طرف دعوت دے ورنہ نفیحت بیکار جائے گی۔اعمال کی پیروی اقوال کی اقتداء سے زیادہ بااثر ہوتی ہے۔

آ فاتِ علم ،عُكماءآ خرت ،عُكما ءسوء

رسول کریم منگانی آئے فرمایا ہے: '' قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم پر ہوگا جس کے علم سے خود اُسے فائدہ نہ پہنچا ہو'۔ نیز فرمایا: '' جس شخص کاعلم زیادہ ہوا اور راست روی زیادہ نہ ہوئی اے اللہ سے دوری زیادہ ہوتی جائے گئ'۔

اچھی طرح ذہن نشین کرلو کہ تفکر و تذہر کی وجہ سے صاحب علم ایک پرخطر مقام پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے لئے صرف دو ہی صورتیں ہوتی ہیں یا سعادت ابدی یا ہلا کت دائمی ۔ خاب

خلیل بن احد فرمایا کہلوگ چارطرح کے ہوتے ہیں:

ا۔ جو شخص کچھ علم رکھتا ہے اور پیجھی جانتا ہے کہ وہ عالم ہے، یہ در حقیقت عالم ہے اس کا اتباع و

۲۔جو شخص بچھلم رکھتا ہے لیکن پنہیں جانتا کہ وہ عالم ہے، وہ محوِخواب ہے اسے جگاؤ۔ ۳۔جو شخص بچھ جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا پیطالپ ہدایت ہے، اسے علم سکھاؤ۔ ۴۔جو شخص بچھ نہیں جانتا ہے اور یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے۔اس سے پر ہیز لازم ہے۔

حضرت سفیان ثوریؓ کا قول ہے۔

علم عمل کودستک دیتا ہے اگر عمل نے جواب دیا تو فبہاور نظم رخصت ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ یاک میں فرمایا:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَا آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا

''سُنا دوانہیں اس شخص کا حال جے ہم نے اپنی آیات ونشانیاں دیں پھروہ ان ہے دور جا پڑا۔'' (الاعراف:۱۷۵)

علمائے آخرت وہ ہیں جو آخرت کو چھوڑ کردنیا کی کمائی کے پیچھے نہیں پڑتے اور آخرت کے مقابلہ میں دنیا نہیں خریدتے ۔ وہ جانتے ہیں کہ آخرت قیمتی ہے اور دنیا بے قیمت ۔جس شخص نے دنیا و آخرت کے تضاد کونہ پہنچانا وہ عالم نہیں ہوسکتا اور جس نے اس حقیقت سے انکار کیا اس نے ایک الیم سچائی سے انکار کیا جس پر قر آن حدیث، آسانی صحیفے اور تمام انبیاء کے اقوال شاہد ہیں اور جس نے بیہ بات جانتے ہوئے عمل نہ کیا وہ شیطان کے ہاتھوں اسیر ہے۔اسے خواہشات نفس نے ہلاک کر دیا اور برسمتی اس پر غالب ہے۔ جو کوئی ایسے عالم کی اقتداء کرے گا ہلاک ہوگا۔ایسا شخص عالم کہلانے کا مستحق ہی نہیں۔

حضرت داؤدعليه اسلام كى مناجات ميس سے:

"کیا تصی معلوم ہے کہ جب کی علم پر ہماری محبت کے مقابلہ میں خواہش نفس غالب آجاتی ہے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اے داؤد! ہم اُسے اپنی ہمکلا می سے محروم کر دیتے ہیں۔ اے داؤد! ہم سے کسی ایسے عالم کے لئے بھی سوال نہ کرنا جسے دنیا کے نشہ نے سرشار کر رکھا ہو،۔وہ مجھے ہماری محبت سے روک دے گا۔ ایسے لوگ ہمارے بندوں کے لئے رہزن ہیں۔اے داؤد! جب تم کسی کوعلم کی طلب میں مشغول دیکھوتو اس کے خادم بن جاؤ۔ جوکوئی دوڑ کر میری طرف آتا ہے میں اسے شہیدوں میں لکھ دیتا ہوں اوراسے ہرگز جہنم کا عذا بنہیں دیتا"۔

حضرت حسن بصری فرر ماتے ہیں، ' علماء کی سزا دل کی موت ہے اور دل کی موت آخرت کے اعمال کے ذریعہ دنیا کی طلب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے''

حضرت عمر فرماتے ہیں:۔'' جب کسی عالم کومحبت دنیا میں مبتلا دیکھوتو اپنے دین کے بارے میں اُسے وہمی ہی سمجھو کیونکہ ہر شخص اسی بات پرغور کرتا ہے جس سے اُسے محبت ہوتی ہے''۔

یجیٰ بن معاذ رازی علمائے دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:''اے علم والو! تہمارے محل قیصری ہیں، تہمارے محاری قیصری ہیں، تہمارے مکان کسروی، تہمارے دروازے ظاہری، تمہارے جوتے جالوتی، تمھاری سواریاں قارونی، تمہارے برتن فرعونی، تمہارے تعویذ جابلی اور تہمارے مذہب شیطانی ہیں۔ کہاں تم، کہاں شریعت محمد سیکا فیڈیٹر۔

وراعی الشاہ یحمی الذئب عنها فکیف اذاالرعاہ لها ذئاب چرواہے بکریوں کو بھیڑیوں سے بچاتے ہیں اگر چرواہے بھیڑ یے بن جائیں تو کیا ہوگا۔ اے علاء! اے نمک عالم، اگر نمک ہی خراب ہوجائے اس کی کون اصلاح کرے گا'۔

عقل وشرف عقل

عقل منبع علم ہے۔اس کے شرف پر میہ حدیث دلیل ہے: "اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا اور کہا سامنے آتو وہ سامنے آئی پھر کہا واپس جاتو وہ واپس ہو گئی فرمایا مجھے اپنے عرقت وجلال کی قتم میں نے تجھ سے بہتر کوئی چیز پیدانہیں کی میں تیرے ہی ذریعہ لوں گا اور دوں گا۔ تیرے ہی واسطے سے جزاء سزادوں گا'۔

رسول کریم نے فرمایا ہے۔''میں نے جرائیل سے پوچھاسیادت کی بنیاد کیا ہے؟ کہاعقل''۔ عقل کی حقیقت پوشیدہ ہے۔اس کے وسیلہ سے نظریات کاعلم ہوتا ہے۔وہ نور باطن ہے جو ادراک کی استعداد مہیا کرتا ہے اور مختلف طبیعتوں میں مختلف درجہ پر ہوتا ہے۔

باب

### عقائد

عقيده الل سُدّت ، پهلاتهم:

اہلِ سنت کا بیعقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے مثل اور بے نظیر ہے، طاق ہے، طاق ہے اس کا جفت نہیں، یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، قدیم ہے اس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ سے ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں، ہمیشہ رہے گا اس کا کوئی آخیر نہیں، قیوم ہے اس کا کوئی اختتا م نہیں، دائم ہے اس کا کوئی اور چھور نہیں، ہمیشہ صفات جلال سے متصف رہیگا، نہ ختم ہوگا نہ انتہا ہوگی نہ اختتا م کی گھڑی آئے گی وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن۔

ختزیّہ: وہ جسم نہیں کہ اس کی صورت ہو، جو ہر نہیں کہ حدومقدار ہو، نہ وہ پیائش وانقسام کو قبول
کرتا ہے۔ نہ جو ہر ہے نہ جو ہراس میں حلول کرتے ہیں، نہ عرض ہے نہ عرض اس میں حلول کر سکتے
ہیں، وہ کسی موجود کی طرح نہیں اور نہ کوئی چیز اس کی طرح ہے، پیائش کی حدود اُسے گھیر نہیں سکتیں، نہ
اطراف و جہات اسے محیط ہو سکتی ہیں، نہ زمین آسمان کی وسعتیں اسے اپنے اندر سماسکتی ہیں۔ وہ عرش
پر اس طرح متمکن ہے جیسے اس نے کہا اور جو پچھاس نے مراد لیا۔ تماس، استقرار بمکن، حلول اور
انقال کے ہر مفہوم ہے بالا ہے۔ عرش اُسے اٹھائے ہوئے نہیں ہے بلکہ عرش اور حاملین عرش اس کی
قدرت سے قائم ہیں اور اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ عرش کیا ہر چیز کے او پر ہے۔ نہ وہ عرش و
فلک سے قریب تر ہے نہ زمین وتحت الثر کی سے بعید تر ہے بلکہ عرش سے بلند وہالا ہے جس طرح کہ
ٹر کی سے بلند ہے، اس کے باوجود ہر موجود سے قریب ہے، ہماری شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔
کی ذات کے مشابہ نہیں ہے۔ وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا نہ کوئی شے اس میں حلول کرتی ہے۔ زمان
کی ذات کے مشابہ نہیں ہے۔ وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا نہ کوئی شے اس میں حلول کرتی ہے۔ زمان ومکان کے پیدا
کی ذات کے مشابہ نہیں ہے۔ وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا نہ کوئی شے اس میں حلول کرتی ہے۔ زمان ومکان کے پیدا
کی ذات کے مشابہ نہیں وجود تھا۔ جیسا سے کی حد بندی نہیں کر سے تھے کیوں کہ ؤہ زمان ومکان کے پیدا

مخلوق جیسی صفات اس میں نہیں ہیں۔اس کی ذات میں اس کے سوا کوئی نہیں، نہاس کی ذات کسی ماسوا میں ہے۔عوارضات، تغیرات اور انتقالات سے پاک ہے۔حوادث وعوارض اس پر طاری نہیں ہوتے۔ ہمیشہ سے موصوف بہ صفت جلال ہے۔ زوال سے منزہ ہے۔ اپنی صفاتِ کمالیہ میں کسی بیمیں میں اس کے دیدار سے بیمیل کامختاج نہیں ۔ عقل کے ذریعہ ہم نے اس کی ذات کو پہچانا اور آخرت میں اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے ۔ بیداولیاء کے لیے اس کی عنایت ہوگی تا کہ اس کے دیدار سے تکمیلِ لذت ونعمت ہو۔

### حيات وقدرت

وہ تی و قادراور جبّار و قاہر ہے۔ کمی، عجز، نینداور غفلت سے پاک ہے۔اسے فنا اور موت نہیں ہے۔اُسے مالکیت اور مالکانہ اقتدار حاصل ہے۔وہ خالق وآئم ہے اور سارے آسان اس کے دستِ قدرت میں ہیں۔ خلق وختر اع میں مکتا ہے۔ایجاد وابداع میں بگانہ ہے۔اس نے مخلوقات اور اعمال کو بیدا کیا۔ان کی روزی مقرر کی۔موت کا وقت معین کیا۔اس کی قدرت کا شار نہیں اور معلومات کا حدو حساب نہیں۔

علم

زمین کی پستی اور آسان کی بلندی پر جو کچھ ہے سب پراس کاعلم احاطہ کیئے ہوئے ہے۔ ذرہ بھی اس کے علم سے باہز ہیں۔ تاریک رات میں سیاہ چٹان پر کالی چونٹی کی چال تک کاعلم رکھتا ہے۔ ذرہ و درہ کی حرکت سے واقف ہے اور پوشیدہ سے پوشیدہ بات بھی جانتا ہے۔ دلوں کے حال، خطراتِ قلب اور پوشیدہ اسرار سے آشنا ہے۔ اس کاعلم قدیم اورازلی ہے۔ ہمیشہ سے حاصل ہے اور بطور حدوث وحلول وانقال حاصل نہیں ہوا۔

#### اراده

وہ صاحب ارادہ و تدبیر ہے۔ اس کے ملکیت نامہ میں کوئی قلیل و کثیر ، صغیر و کبیر ، نثر وخیر ، ضرونفع ،
کفروا کیان ، انکار و عرفان ، فوزہ خسران ، زیادتی و نقصان ، طاعت و عصیان ایبانہیں ہوسکتا جواس کے
اراد ہے ، اس کی قضا ، اس کی حکمت قدرت اور اس کی مشیت سے باہر ہو ، اسکی مشیت کے بغیر پلک
نہیں جھیک سکتی اور نہ دل دھ کو سکتا ہے۔ جو پچھوہ چاہتا ہے ہوتا ہے اور جونہیں چاہتا نہیں ہوتا۔
پہلے بھی اسی نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی و ہی پیدا کرے گا۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے ۔ کوئی اس کے حکم کورد
نہیں کرسکتا اور نہ اس کے فیصلوں کو ملتو می کرسکتا ہے۔ کسی کو اسکی نافر مانی کی مجال نہیں اور نہ اطاعت
سے کا یارا۔ جب تک اسکی مشیت اور تو فیق شامل حال نہ ہو ، اگر سارے جن وانس ، ملائکہ و شاطین متحد

ہوکر یہ چاہیں کہ ایک ذرہ کو حرکت دے دیں تو ائسانہیں کر سکتے۔اس کا ارادہ ہمیشہ سے اس کی صفات کی طرح اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ ازل سے صاحب ارادہ ہے جس چیز کیلئے اس نے جوارادہ کرلیا وہ اپنے مقرر وقت پر ہوتی رہتی ہے اور ارادے میں تسلسل بغیر تقدم و تاخیر کے باقی رہتا ہے۔اس نے سارے کا موں کی تدبیر کر رکھی ہے اور بغیر ترتیب افکار و ترتیب زمان کے کر رکھی ہے لہذا اسے ایک کام دوسرے کام سے عافل نہیں کرتا۔

### سمع وبصر

وہ سمیع وبصیر ہے۔ سنتا اور دیکھتا ہے۔ ہلکی سے ہلکی آ واز اور باریک سے باریک چیز کون لیتا ہے اور دیکھتا لیتا ہے۔ دوری ونز دیکی کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بغیر آنکھوں اور پلکوں کے دیکھتا ہے اور بغیر کا نوں اور پردوں کے سنتا ہے۔ بغیر قلب کے علم رکھتا ہے بغیر ہاتھ کے پکڑتا ہے اور بغیر آلات کے بناتا ہے۔ اس کی صفات مخلوق کی سی صفات نہیں ہیں جیسے اس کی ذات مخلوق جیسی ذات نہیں ہے۔

كلام

وہ متکلم، آمر، مانع اور وعدہ وعید کرنے والا ہے۔اس کا کلام از لی وقد یم ہے جواس کی ذات میں ہے۔اس کا کلام از لی وقد یم ہے جواس کی ذات میں ہے۔اس کا کلام مخلوق سا کلام نہیں۔اس کی آواز ہوا اور جسموں کے مکراؤسے پیدانہیں ہوتی۔اس کے کلام میں وہ حروف نہیں جو ہونٹوں کے ملنے اور زبان کی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں۔

قرآن، تورات، انجیل وزبوراللہ کا کلام ہیں۔ بیروہ کتابیں ہیں جواس نے اپنے رسولوں پر نازل کیں۔قرآن زبانوں سے پڑھا جاتا ہے، اوراق پر لکھا جاتا ہے اور دلوں میں محفوظ رہتا ہے۔اس کے باوجود یہ قدیم ہے اور ذات خداوندی میں قائم ہے۔ قابل افتراق وانفصال نہیں ہے، اگر چہ قلوب واوراق میں منتقل ہوگیا ہے۔

حضرت موسیٰ نے بغیر آواز وحروف کے اللہ کا کلام سنا ہے جیسے اولیاء اللہ بغیر جو ہروعرض کے ذات خداوندی کود کچھ لیتے ہیں معلوم ہوااللہ تعالیٰ کی بعض صفات سے ہیں:

حیات،علم، قدرت، ارادہ، تمع، بصر اور کلام لہٰذا وہ ان صفات کی وجہ سے ہی عالم قادر، مرید، سمیع،بصیراورمتکلم ہے،مجروذ ات نہیں ہے۔

افعال

اس کے سواکوئی موجود نہیں ہے۔اس کے افعال بت نے ہیں۔پورے کمال وعدل ونظم کے

ساتھ نظامِ عالم کو چلارہا ہے۔ اس کے افعال حکیمانہ اور عادلانہ ہیں۔ اس کے عدل کو بندوں کے عدل پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ سب کچھاس کی ملکیت ہے البتہ بندہ دوسروں کی ملکیت میں تقرف کرتا ہے لہذا ظلم ہوجاتا ہے۔ اسی نے بغیر کسی ساتھی کے سارے عالم کو وجود بخشا۔ جن وانس، ملائکہ و شیاطین، آسان وزمین، حیوانات ونبا تات، جمادات، جو ہر وعرض، مدرک ومحسوس ہرایک کواسی نے شیاطین، آسان وزمین، حیوانات ونبا تات، جمادات، جو ہر وعرض، مدرک ومحسوس ہرایک کواسی نے نیست وہست کیا، ازل میں صرف وہ ہی موجود تھا اور کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد اپنے ارادے کی تحکیل اور اظہار قدرت کے لیے پردہ عدم سے سب کچھ پیدا کیا۔ ایسا اس نے کسی ضرورت کی بناء پر نہیں کیا گونکہ وہ ضرورت واحتیاج سے بالا ہے۔

وہ خلق واختراع کرتا ہے مگراییا کرنااس کے لیے ضروری نہیں ہے۔انعام واکرام کرتا ہے مگراس پراییا کرنا واجب نہیں ہے۔اگر وہ ساری مخلوق پرعذاب نازل کر دے تب بھی عدل ہی ہو گاظم نہ ہو گا۔ وہ ہماری بندگی پراپنے کرم سے نواب عطافر ما تا ہے، بیاس پرلازم نہیں ہے۔اپنے بندوں پراس نے بیغیمروں کے ذریعہ جو طاعت لازم کی ہے وہ ان پر واجب ہے چاہے کسی کی عقل میں نہ آئے۔اس نے بیغیمروں کو بھیجا اور ان کے مجزات کو صدافت کی نشانی کھیمرایا۔ پیغیمروں نے اس کے اوامرونوا ہی اور وعدہ ووعید کو مخلوق تک پہنچادیا۔ مخلوق پران کی تصدیق لازم ہے۔ یہ پہلے کلمہ لااللہ اور معنی ہیں۔

دوسراکلمہ: دوسرےکلمہ یعنی رسالت محمدی کے اقرار کا پیہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ای بی ، ہادی برحق قریش وہاشی کو اپنی رسالت دے کر سارے عرب وعجم اور جن وانس کے لیے بھیجا۔ ان کی شریعت سے ساری بچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور جن احکامات کو باقی رکھنا تھا باقی رکھا۔ اللہ نے ساتھ آپ کوسید البشر اور افضل الا نبیاء قرار دیا ہے اور تھم دے دیا ہے کہ جب تک لا اللہ الا للہ کے ساتھ رسالت محمدی کا اقرار نہ کیا جائیگا ایمان کامل نہ ہو سکے گا مخلوق پر لازم کر دیا ہے کہ آپ دنیا و آخرت کے بارے میں جو بچھ بتا ئیں ، اس کی تصدیق کرے۔

کی انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر مابعدالموت پر ایمان نہ لائے ان سب میں سب سے پہلے نکیرین کا سوال ہے۔
منکر ونکیر دو ہیبت ناک فرشتے ہیں۔ وہ قبر میں روح وجسم کے ساتھ ہر مردے کوسید ھی طرح بٹھا کر تو حید ورسالت کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں، تیرا پر وردگار کون ہے؟ دین کیا ہے؟ نبی کون ہے؟ نئیرین، امتحانِ قبر اور ان کے سوال و جواب پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ایمان رکھنا

چاہے کہ عذاب قبر برحق ہے اور حکمت وعدل پر مبنی ہے۔عذاب جسم وروح پر ہوگا۔موت کے بعد زندہ کیا جائے گااور پھر اٹھایا جائے گا جس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا۔ای طرح ہڈیوں کے چونا بن جانے کے بعد بھی دوبارہ پیدا کر دے گا اور مرنے سے پہلے جسم کی جوحالت تھی اس طرح روح اس میں داخل کر دی جائے گی اور پوری شخصیت پھرسے پیدا ہوجائے گی۔

میزانِ عدل قائم ہوگ۔اس کے دونوں پلڑے اتنے بڑے ہوں گے جیسے زمین و آسان ۔اس
میں اعمال تو لے جائیں گے ۔ باٹ ذروں اور رائی کے برابر ہوں گے تاکہ پوری طرح تول ہو سکے۔
نیکیوں کے صحیفے نور کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے ۔ اللہ کے نزدیک جوان نیکیوں کی قدرت
مزلت ہوگی اسکے مطابق پلڑا جھک جائے گا۔ بدی کے صحیفے ظلمت کے پلڑے میں ڈال دیئے جائیں
گے اور وہ عدل خداوندی کے موجب ملکے پڑیں گے۔ قیامت اور صراط پر ایمان لا نا ضروری ہے۔
صراط جہنم کے اوپر ایک بل ہے تلوار سے تیز اور بال سے باریک ۔اس پر کافروں کے قدم ڈگمگائیں
گے اور وہ جہنم کی راہ کیس گے مگر ایمان والے آسانی سے گزرکر جنت کی راہ لیس گے۔

ایمان رکھنا چاہئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حوض ہے جس پر صراط سے گزر جانے اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے مومنین وار د ہوں گے۔ جو بھی اس سے ایک بارپی لے گا بھی پیاسا نہ ہوگا۔
اس حوض کی چوڑ ائی ایک ماہ کے مسافت کے برابر ہوگی اور اس کا شربت دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میں میں میں دودھارے کو رسیالے دھرے ہوں گے جو ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اس حوض میں دودھارے کو شرسے گرتے ہوں گے۔

ایمان رکھنا چاہئے کہ حساب لیا جائے گا۔ کسی سے خت، کسی سے زم اور بعض لوگوں کو بغیر حساب
کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ جن پیغیبروں سے چاہے گا، تبلیغی رسالت کے بارے
میں سوال کرے گا اور جن کا فروں سے چاہے گا، ان کی تکذیب کے بارے میں پوچھ کچھ کرے گا۔
اہل بدعت سے سنتوں کے چھوڑ نے کے بارے میں سوال ہوگا اور ایل ایمان سے اعمال کے بارے
میں دریا فت کیا جائے گا۔ ایمان رکھنا چاہئے کہ ہراہلِ ایمان سزا پانے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے
گا اور کوئی بھی دوز خ میں باقی نہیں رہے گا۔

ایمان رکھنا چاہئے کہ انبیاء، علما، شہداء اور پھر سارے اہلِ ایمان حسب مرتبہ شفاعت کریں گے اور جو بھی ایمان والا اس کے بعد بھی جہنم میں رہ جائیگا، وہ اللّٰہ کے فضل سے دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔
گا۔ جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا جہنم سے نکال لیا جائے گا۔

ایمان رکھنا جا ہے کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر میں ، پھر عمر "، پھرعثمان عُی اور

پھر علی ہے۔ سارے صحابہ کے بارے میں حسن ظن رکھے اور انکی تعریف کرے، جیسے کہ اللہ اور رسول نے ان کی تعریف کی ہے۔

سیساری با تیں حدیثوں سے ثابت ہوتی ہیں اور آ ثارِ صحابہ سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ جو شخص ان پراعتقادر کھے گا وہ اہل حق اور سنت کی ا تباع کرنے والا ہوگا اور گم راہی سے دور رہے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو ایمان و ثبات دین عطافر مائے۔ وہ ارجم الرحمین ہے۔ ارشاد کے مدارج: اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر بچہ ابتدائے عمر میں فطرت الہی پر ہوتا ہے۔ وہ ہر بات کو بغیر کسی دلیل کے قبول کر لیتا ہے۔ لہذا یہ مناسب ہے کہ اُسے عقائد سے آگاہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد وہ تھوڑ اتھوڑ ایاد کرتا رہے گا اور دل میں جاگزیں کرتا رہے گا۔ اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ البتہ اہل عقل کو بھی دلیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کہیں اشکال پیدا ہو جاتا ہے تو اسے دفع کرنے کے لیغور وخوض کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کہیں اشکال پیدا ہو جاتا ہے تو اسے دفع کرنے کے لیغور وخوض کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کہیں اشکال پیدا ہو جاتا ہے تو اسے دفع کرنے کے لیغور وخوض کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔

علم کلام کے مسائل میں ابتدا ہی میں مشغول ہو جانا بُرا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کو کی شخص دریا میں اک دم تیرنے کے خیال سے کود پڑے۔ ہوسکتا ہے کہ علم کلام کی بحثوں میں الجھ کراپنے اعتقاد ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہاں امّت میں ایسے لوگ ضرور رہنے جا ہمیں جولوگوں کے شبہات کو دور کرسکیں اور بدعتوں کا ازالہ کرسکیں۔

اسلام وایمان: اسلام کے معنی یقین وتسلیم کے ہیں اور ایمان کے معنی دل سے قبول کرنے کے قرآن مجید میں ایک جگہ ان دونوں کو ایک ہی معنی میں استعال کیا گیا ہے۔ کے قرآن مجید میں ایک جگہ ان دونوں کو ایک ہی معنی میں استعال کیا گیا ہے۔ فَانْحُورَ جُنَا مَنْ کَانَ فِیْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ فَمَا وَ جَدُنَافِیْهَا غَیْوَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِیْن ہم نے وہاں سے ایمان لانے والوں کو نکال لیا تو سوائے مسلمانوں کے ایک ایک گھرے اور نہ پایا۔ (الذریات: ۳۵)

عالانکہ بیصرف ایک ہی گھرانہ تھا، دوسری جگہ دونوں کومختلف معانی میں استعال کیا ہے۔ قَالَتِ الْاَعْرَابُ امّناً قُلْ لَمْ تُوْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْ ٱسْلَمْنَا

بدّ دول نے کہا ہم ایمان لے آئے، آپ کہدد بیجئے تم ابھی ایمان نہیں لائے، البتہ بیہ کہوکہ مسلمان ہوگئے ہو۔ (الحجرات:۱۴)

يعنى تههيں يفين تو آگيا مگر تمهيس پوري طرح اطمينان قلبي نصيب نهيں ہوا۔

باب

### امراراطهارت

رسول اللهُ مَنَّا اللَّهُ عَلِيمَ فِي مايا ہے: ''وضوا يمان كا ايك جز ہے'' نيز فرمايا: '' دين كى بنياد پا كيزگى پر ہے''۔مزيد فرمايا: ''نماز كى تنجى طہارت ہے''۔

الله تعالى كافرمان ب:

فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا

ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو یا کیزگی سے محبت کرتے ہیں (التوبہ:۱۰۸)

طہارت کے جارمرتے ہیں:

ا۔ظاہری پاکیزگی

۲\_اعضاء کا گناہوں سے یاک ہونا

س قلب كابرائيون سے ياك مونا

س\_باطن کا ماسوااللہ سے پاک ہونا

آخری درجہ انبیاء اور صدیقین کی طہارت کا ہے۔ طہارت اپنے ہر مرتبہ میں اس مرتبہ کے مطابق اعمال کا آ دھا حقہ ہوتی ہے اس لیے کہ ہر مرتبہ میں اپنے درجہ کے اعتبار سے صفائی اور تزئین ہے۔ لیعن کچھ چیزوں کا ترک اور کچھ کا اختیار کرنا ہے۔ اس طرح ترک نصف عمل ہے۔ لیکن اختیار لیعنی تزین کا دارو مدار بھی ترک یعنی صفائی پر ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی طرف اس طرح اشارہ فر مایا ہے:

وی روانہ وی ہودوں کا جو دور دور کے معالی میں میں اس کی طرف اس طرح اشارہ فر مایا ہے:

قُلِ اللَّهَ ثُمَّ ذَرْهُمُ

الله كهواور پهرسب كوچهوژ دو (الانعام:۹۲)

اس آیت میں ''ذرھم'' سے ماسوا اللہ کے ترک کی طرف اشارہ ہے۔قلب کی صفائی بھی ضروری ہے کہ برے اخلاق سے پاک ہو۔اس کے بعد اسے اچھے اخلاق سے اسے مزین کیا جائے۔اعضاء کے گناہوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔اس کے بعد طاعت سے ان کی زینت ہوگی ۔ان چاروں میں اسے ہرایک اپنے بعد والے مرتبے کے لئے شرط کی مانند ہے۔ دوسرے الفاظ میں پہلے طہارت ظاہری ، پھر طہارت روحانی ، پھر طہارت قلبی اور پھر طہارت باطنی نصیب ہوگی۔

دل میں بیر خیال نہ آئے کہ طہارت سے مراد صرف ظاہری طہارت ہے ور نہ مقصد ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ بیر بھی خیال نہ کرنا چاہیئے کہ صرف آرز و کرنے سے کام بن جائے گا اور تن آسانی وسہل انگاری سے مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اگر ساری عمر کی جدوجہد سے بھی صحیح طہارت کا ایک حصہ تہمیں مل جائے اور بیر بھی بڑی کا میا بی ہے۔

#### طهارت ظاہر

ظاہری طہارت پہلے استنجاء پھر وضو عنسل و تیم سے حاصل ہوتی ہے لہذا پہلے ہم طہارت ظاہری کے آ داب وسنت بیان کریں گے۔قضائے حاجت سے ابتدا کریں گے کیونکہ اس کے بعد وضوضروری ہوجا تا ہے۔

### قضائے حاجت کے آداب

اگر کھلے میدان میں جانا پڑے تو لوگوں کی نظروں سے دور چلے جاؤاورا گرآڑ مل سکے تو کسی چیز کے پچھے بیٹھ جاؤ۔ کپڑوں کواس وقت تک نہاٹھاؤ جب تک کہٹھیک مقام پرنہ پہنچ جاؤ۔ قبلہ کی طرمنہ یا پشت نہ کرو، چاند یا سورج کا سامنا نہ کروالبتہ کسی بیت الخلا کے اندر ہوتو مجبوری ہے مگر وہاں بھی اس سے پر ہیز کرنا چاہے۔ کٹھ ہرے پانی میں، کھل دار درخت کے بنچ یا پھر پر بیشاب نہ کرو۔ نہ ہی سخت جگہ اور ہوا کے رخ پر بیشاب کرو کیونکہ چھنیٹیں پڑیں گی۔ بیت الخلا میں داخلے کے وقت پہلے بائیاں باؤں پھر دائیاں رکھواور جب نکاوتو اس کا الٹا کرو۔ کھڑے ہوکر یا عنسل کی جگہ میں بیشاب نہ کرو۔ رسول اللہ مثال فی جگہ میں بیشاب نہ کرو۔ کھڑے ہوکر یا عنسل کی جگہ میں بیشاب نہ کرو۔ میں ایک کوئی شے نہ لے جاؤ جس پر اللہ یا رسول مثل ہوئے گئے میں نہ باغانہ میں قدم میں ایک کوئی شے نہ لے جاؤ جس پر اللہ یا رسول مثل ہوئے گئے میں نہ جاؤ۔ پا خانہ میں قدم میں ایک کوئی شے نہ لے جاؤ جس پر اللہ یا رسول مثل ہوئے گئے کہ مر نہ جاؤ۔ پا خانہ میں قدم میں ایک کوئی شے نہ لے جاؤ جس پر اللہ یا رسول مثل ہوئے گئے کہ نام لکھا ہو۔ کھلے سر نہ جاؤ۔ پا خانہ میں قدم میں ایک کوئی شے نہ لے جاؤ جس پر اللہ یا رسول مثل ہوئے گئے کہ نام لکھا ہو۔ کھلے سر نہ جاؤ۔ پا خانہ میں قدم میں یہ بیٹ سے پہلے مید عام یا موقو

بِسْمِ اللهِ اَعُوْ ذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ بِسْمِ اللهِ اَعُوْ ذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ بنام خداالله (كي مدد) سے خبیث و خبائث سے پناہ مانگتا ہوں ایم نکلنہ میں دوارد ہون

باہر نکلنے پر بیددعا پڑھو:

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی اَذُهَبَ عَنِی مَا یُوْ ذِیْنی وَابْقی فِی مَا یَنْفَعُنِی اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی اَدُهَبَ عَنِی مَا یُوْ ذِیْنی وَابْقی فِی مَا یَنْفَعُنِی اَلْمَا۔ ہم اس خدا کی جس نے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور فائدہ دینے والی چیز کو باقی رکھا۔ دعا بیت الخلاء کے باہر پڑھے۔ بیٹھنے سے پہلے کیڑوں کو اچھی طرسکیڑ لے اور پا خانے پر آب دعا بیت نہ کرے۔ اگر قطرے گرنے کا شبہ ہوتو پانی کے چھنٹیں مار دے۔ روایت ہے کہ رسول اکرم مَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

پیٹاب کے قطروں کے شبہ کے وقت لنگی پر پانی چھڑک لیا کرتے تھے۔ گوہر یا ہڈی سے استجاء نہ

کرے۔ اگر ڈھلے سے استخاکرے تو تین لے اور بہتر ہے کہ بعد ازاں پانی استعال کرے۔ آپ

مٹاٹیڈ کی بیشہ باوضور ہے تھے۔ فرمان ہے کہ وضو پر صرف مسلمان ہی قائم رہتا ہے۔ پہلے مسواک

کرے۔ ارشاد ہے کے مسواک کر کے نماز پڑھنا بے مسواک کے نماز پڑھنے سے پچھر درجہ بلند ہے۔
وضو کے لئے بیٹھے تو بہم اللہ پڑھے۔ فرمایا جس نے اللہ کا نام نہیں لیا اس کا وضونہیں ہوا۔ وضو کے لیے
یہ دعا پڑھے:

أَعُوْ ذُبِكَ مِنْ هُمُزَاتِ الشَّيْطانِ وَاَعُوْ ذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَّحْضَرُوْنِ خدا يا شيطان كے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں اور ان كے پاس آنے سے پناہ جاہتا ہوں (المومنون: ٩٤ ـ ٩٨)

پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کوتین باردھوئے اور بید دعا پڑھے: اکلّٰهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ الْیُمْنَ وَالْبَرَّ كَةَ وَاَعُوْ ذُہِكَ مِنَ الشُّوْمِ وَالْهِلُكَةَ اے الله میں برکت وسعادت جا ہتا ہوں اور بدیختی وہلاکت سے پناہ مانگتا ہوں۔

نیت کرے کہ پاک ہوکرنماز پڑھوں گا۔ بیزیت منہ دھونے تک باقی رکھے۔ دائیں ہاتھ سے چلو میں پانی لے کرتین بارکلی کرے۔ اگر روزے سے ہوتو کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کرے ورنہ خوب کلی کرے اور پانی ڈالے پھر بید عا پڑھے:

اللهُمَّ اَعِيِّيْ عَلِم قِرَآةِ كِتَابِكَ وَكُثْرَةِ الدِّكُولَكَ

اے اللہ قرآن کے پڑھنے اور کثرت ذکر میں میری مدوفر ما

اس کے بعدایک چلو پانی لے اور ایک ہی چلو ہے تین بارناک میں پانی ڈالے اور ناک صاف

كري توبيدها پڙھے:

اَللَّهُمَّ اَوْجِدُلِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِّيْ رَاضٍ العالله جنت كه خوشبوعطا فرمااس حال ميس كه تو مجھ سے راضي مو

ناك سَكنے پر بيده عا پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْ ذُبِكَ مِنْ رَوَئِحِ النَّارِوَمِنْ سُوْءِ الدَّادِ

اے اللہ جہنم کی بد بواور برے ٹھکانے سے تیری پناہ جا ہتا ہوں

پھر چلو میں پانی لے کر پیشانی سے مھوری کے نیچ تک اورایک کان سے دوسرے کان تک منہ

دھوئے۔کان کے اوپر والاحقہ چونکہ سر کا حصہ ہے لہذا اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔البتہ کا نوں کی لو تک پانی پہنچانا چاہیے۔چار مقامات پر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے ،مونچھیں، بھویں،رخسار اور پلکیں۔اگر داڑھی گھنی نہ ہوتو پانی بہالینا کافی ہے ورنہ اچھی طرح پہنچائے ۔آئکھوں کو اچھی طرح دھوئے خوب صفائی کرے اور بید دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ بَيِّضُ وَجُهِى بِنُوْرِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيْهِ وَجُوْهُ اَوْلِيَائِكَ وَلَا تُسَوِّدُوَجُهِى بِظُلْمَاتِكَ يَوْمَ تَسُودُ وَجُوْهُ اَعْدَائِكَ

اے اللہ میرے چہرے کو منور کر جس دن تیرے دوستوں کے چہرے منور ہوں گے۔
میرے چہرے کوسیاہ نہ کر جس دن تیرے دشمنوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے
داڑھی میں خلال کرنامستحب ہے۔ پھر تین بار ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوئے ۔انگوٹھی پہنے ہو تو
اسے گھما دے۔ پہلے داہنے ہاتھ کو دھوکر بیدعا پڑھے:

اللهم المُعطِني كِتَابِي بِيمِيني وَحَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيراً احالله مجھاممال نامه دائے ہاتھ میں دینا اور حیاب آسان لینا

اس کے بعد بائیں کو دھوئے اور بیددعا پڑھے:

اِللَّهُمَّ اَعُوْ ذُبِكَ اَنْ تُعْطِينِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ اَوْمِنْ ورَائِيْ ظَهْرِيْ اےاللّٰہ پناہ مانگتا ہوں کہ میرے بائیں ہاتھ میں میرااعمال نامہ دیں یا پیٹھ کے پیچھے ہے

بعدازاں پورے سر کامسح کرے، ہاتھوں کو بھگو کر، دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرے بائیں کے سروں کو ملا کرسر کے اگلے جھے پرر کھے اور پچھلے جھے تک لے جائے۔ پھراسی طرح واپس لائے۔ تین الکے میں اللہ کے اس کے ساتھ کا اس میں اللہ کا دائیں میں اللہ کا دائیں میں اللہ کا اللہ کا دائیں میں اللہ کے دائیں کے دائیں میں اللہ کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی کے دائیں کے دائیں کی کی کے دائیں کے دائیں کی کے دائیں کے دائیں کی کے دائیں کے دائیں کی کے دائیں کے دائیں کی کے دائیں کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کے دائے کے دائیں کی کے دائیں کے دائیں کی کے دائیں کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی کے دائیں کے دائیں کے دائیں کے دائیں کی کے دائیں کی کے دائیں کے دائیں کی کے دائیں ک

باركرے اور بيد دعا پڑھے:

ٱللَّهُمَّ غَشِّنِيْ بِرَحْمَتِكَ وَٱنْزِلُ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَٱظِلَّنِيْ تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلَّكَ

اے اللہ! اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اپنی برکت نازل کر اور اپنے عرش کے ینچے جگہ دینا جس روز تیرے سائے کے سواکوئی سابیہ نہ ہوگا

اس کے بعدا پنے دونوں کا نوں کا مسح کرے کہ انگشت شہادت کا نوں میں ڈال کر گھمائے اور انگوٹھے کان کے اوپر پھیرے۔اس کے بعد ہتھیلی کان پرر کھے اور تین باریڈمل کرے بعدازاں بیرعا

2%

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ اللَّهُمَّ اَسْمِعْنِي مُنَادِي الْجَنَّةِ مَعَ الْاَبُوار

اے اللہ! مجھے اچھی بات سن کرعمل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ نیکیوں کے ساتھ بنت کے منادی کی آواز سُنوں

اس کے بعد گردن کامسح کرے حضور مُثَاثِیَّا مِنے فر مایا ہے کہ گردن کامسے قیامت کے دن عذاب ہے امن دلائے گا۔ یہ دُعا تین بار پڑھے:

اللُّهُمَّ اعْتِكُ رَقْبَتِي مِنَ النَّارِ وَاعُونُ دُبِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْاعْلال

"اے اللہ! میری گردن کوآگ سے بیامیں طوق وسلاسل سے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔"

پھر داہنا پاؤں تنین بار دھوئے اور بائنیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرے۔ داہنے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں کی چھوٹی پرختم کرے اور بید دُعا

يره:

اللَّهُمَّ ثَبِّتُ قَدَمِیْ عَلی صِرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ فِی النَّارِ
"الله میرے قدم صراط پر قائم رکھ جس دن نارِجہٰم میں قدم لڑ کھڑا کیں گے'
باکیں یاؤں کو دھوتے ہی ہے دُعا پڑھے:

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ يَّزِلَّ قَدَمِيْ مِنَ الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ اَقُدَامِ الْمُنَافِقِيْنَ اللَّهُمَّ إِنِّي اَقُدَامِ الْمُنَافِقِيْنَ اللَّهُمَّ إِنِّي اللهُ يَاهُ مَا نَقُول كَ يَا وَل اللهُ يَاهُ مَا نَقُول كَ يَا وَل اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَل

آدهی پنڈلی تک پانی پہنچائے، وضوے فارغ ہونے پر بید وُعا پڑھے: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ اِللهُ اللهُ وَ حُدَه ' لَا شَرِيْكَ لَه 'وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ' وَرَسُولُه ' ''گواہی دیتا ہوں کے خدا کے سواکوئی معبود نہیں وہ بے شریک ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محماس کے بندے اور رسول ہیں''

يجريه دُعايرُ هے:

 وَجْعِلْنِي صُبُوْرًا شُكُوْرً وَآجْعَنِي آذُكُوْكَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَاُسَبِّحُكَ بُكُرَةً وَ آصِيْلًا

اس طرح وضو کرنا صحت کی صانت ہے۔اس کوعرش کے ینچ شبیج کرنے کی جگہ ملے گی اور قیامت تک اسکے اعمال نامہ میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔

کسی عضو کوتین بار سے زیادہ دھونا مکروہ ہے، زیادہ پانی نہ بہانا چاہیئے۔ ہاتھ جھٹک کرچھینٹیں نہیں اڑانی چاہئیں۔وضومیں باتیں بھی نہ کرنی چاہئیں۔ عنسل

استنجا اور وضو سے مذکورہ بالاطریق پر فارغ ہولے۔البتہ پاؤں عسل کے بعد دھوئے۔دائیں اور پھر بائیں پہلو پر تین تین بار پانی بہائے،بدن کو ملے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے کیونکہ ان کے بنیج ناپا کی ہوتی ہے۔اگر کسی عورت کو یقین ہو کہ بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچ گا تو چوٹی کھول دے ورنہ نہیں۔اس امر کا خیال رکھے کہ عضومخصوص کو نہ چھوئے کیونکہ اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ عسل کے بعد بدن کوصاف کرے۔ابتدائے عسل میں نیت کو نہ بھولے۔

وضومیں نیت منہ دھونے کے وقت واجب ہے۔اور وضومیں چار چیزیں فرض ہیں۔منہ، کہنوں
تک ہاتھ اور دونوں پاؤں کو دھونا اور سر کامسح کرنا اور چار عسل واجب ہیں،منی نکلنے پر،عورت کے
اعضائے مخصوصہ کے ملنے پر،اختتا م حیض پر، نفاس کے بند ہو جانے پر،ان کے علاوہ سارے عسل
سنت ہیں۔ جیسے عیدیں، جعہ کا عسل ،احرام باندھنے کا عسل اور وقو ف عرفہ و مزولفہ کا عسل ، مکہ میں
حاضری کا عسل ،ایام تشریق کے تین عسل ،طواف و داع کا عسل ،کافر کے اسلام لانے پر عسل ، مجنون
کے افاقہ پانے پر عسل ،مردے کو عسل دیے پر بیرسب مستحب ہیں اچھی طرح سمجھ لوفائدہ ہی پہنچے گا۔

میں ایکھی طرح سمجھ لوفائدہ ہی پہنچے گا۔
میں ایکھی طرح سمجھ لوفائدہ ہی پہنچے گا۔
میں ایکھی طرح سمجھ لوفائدہ ہی پہنچے گا۔

اگرکوئی شخص پانی استعال کرنے پر قادر نہ ہوخواہ وجہ کوئی بھی ہوجیسے پانی بہت دور ہو، پانی تک پہنچ ممکن نہ ہو، درندہ کا خوف ہو یا نا قابل عبور رکاوٹ ہویا پانی ہو گرصرف پینے کی ضرورت کے مطابق ہویا کسی ایسے شخص کے پاس ہوجو بہت قیمت طلب کرتا ہویا بیار کوعذر ہو کہ بیاری، زخم یا درد میں اضافہ ہوجائے گا۔یا کسی اور نقصان کا خطرہ ہوتو ضروری ہے کہ نماز کے وقت کا انتظار کرے اور کسی اضافہ ہوجائے گا۔یا کسی یا غباراس قدر ہو کہ ہاتھوں کولگ جائے دونوں ہاتھوں کواس پر مارے، انگلیاں کھلی ہوئی نہ ہوں یہ نیت کرے کہ نماز کے جائز ہونے کے لئے تیم کر رہا ہوں۔ پھر دونوں انگلیاں کھلی ہوئی نہ ہوں یہ نیت کرے کہ نماز کے جائز ہونے کے لئے تیم کر رہا ہوں۔ پھر دونوں

ہاتھوں کو منہ پر پھیرے، بالوں کی جڑوں تک مٹی کو پہنچانا ضروری نہیں ہے، ایک بارے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دونوں ہاتھوں کی چوڑائی سے چبرے کی چوڑائی زیادہ نہیں ہوتی ۔انگوٹھی کو اتار دینا چاہیئے بعد ازاں دوسری بار ہاتھ مارے اور پہلے دائیں ہاتھ پر کہنیوں تک اور پھر بائیں پر مخالف ہاتھوں کو پھیرے، پہلے انگلیوں کا خلال کرے پھر کلائی کے گرد ہاتھ کو گھمائے پھر کہنیوں تک ہاتھ کو باہر کی جانب سے لائے پھراندر کی طرف سے انگلیوں تک واپس لے جائے اگر ایک بارمیں سے کام پورا نہ ہو سکے تو دوسری بارمٹی پر ہاتھ مارسکتا ہے تیم سے صرف ایک ہی وقت کے فرض وسنت وغیرہ پڑھے جاسکتے ہیں دوسرے وقت کے لئے نئے تیم کی ضرورت ہے۔

صفائي

سر، کان، ناک اور انگلیوں کی صفائی ضروری ہے۔ناخنوں کو زیادہ دنوں تک صاف نہ کرنا مکروہ ہے۔ چالیس دن سے زیادہ بغل اور زیر ناف بالوں کوچھوڑے رکھنا مکروہ ہے۔ حمام میں نہانے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ اپنے یا دوسر ہے تخص کے ستر پر نظر پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ حمام میں اس نیت ے جائے کہ نماز کے لئے صفائی مطلوب ہو۔جمام میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت وہی دعا کیں پڑھے جو بیت الخلا کے لئے تعلیم کی گئی ہیں۔ ناخن تراشتے وقت داہنے ہاتھ کی انگشت شہادت سے شروع کر کے انگوٹھے پرختم کرے اور بعدازاں بائیں ہاتھ کی چیفگلی سے شروع کرے انگوٹھے پرختم كرے۔سرمہ لگائے توسلائيوں كى تعداد طاق ركھے۔رسول خدامَاً اللّٰيَّةِ اُما اَكُلُّم مِين تين اور بائيس آئکھ میں دو بارسلائی لگاتے تھے تا کہ تعداد طاق رہے۔

ایے کسی کام کونظم وضبط اور تربیت سے خالی نہ رکھو۔حیوان اور انسان میں یہی فرق ہے۔جانور ا پی مرضی کرتا ہے اور آ دمی اللہ تعالی کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے ۔نومولودلڑکوں کا ختنہ سات دن كے بعد كرنى جابيئے تاكہ يہوديوں كے رواج كے خلاف ہو\_رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ فَ فرمايا: مردول كے لئے ختنہ سنت اور عور توں کے لئے عزت ہے۔

امام تخفی فرماتے ہیں کہ مجھے کمبی داڑھی والوں پر جیرت ہوتی ہے۔ داڑھی کو درمیانی حالت میں کیوں نہیں رکھتے۔ ہر کام میں میانہ روی پسندیدہ طریقہ ہے۔ داڑھی پرسیاہ خضاب لگانا ، دوا سے سفید كرنا، بالوں كوريااور بزرگى كے اظہار كے لئے بڑھانا اور گھٹانا مكروہ ہے۔حضرت كعب فرماتے ہیں،" آخری زمانے میں کھالوگ ایسے ہوں گے جو داڑھیوں کو کبوتر کی دم کی طرح بنالیں گے اور جوتوں کو پتلیوں کی طرح کھڑ کا ئیں گے۔ان لوگوں میں کوئی بھلائی نہ ہوگی''۔

باب

## آ دابِنماز ،اسرار وضروریات

### فضيلت اذان

رسول الله منظیم نے فرمایا ہے: '' قیامت کے روز تین لوگ معطر مشک کے ٹیلے پر ہوں گے، نہ حساب دیں گے، نہ جران و پریشان ہو نگے۔ ایک وہ جس نے رضائے خداوندی کے لیے قرآن پڑھا، دوسرا وہ جو غلامی میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی آخرت کے اعمال سے غافل نہ رہااور تیسرا مؤذن''۔

#### نيز فرمايا:

جب تک اذان دینے والا اذان دیتار ہتا ہے، اللہ کا ہاتھ اس کے سریر رہتا ہے۔

كہتے ہيں مندرجہ ذيل آيت سے مرادمؤذن ہيں:

وَمَنْ آحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

اس سے بہتر قول والا کون ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا ہو (حم السجدہ: ۳۳)

اذان سنوتو جوکلمہ مؤذن کے اسے دہراؤ۔ حَیَّ عَلَی الصَّلُوةَ اور حَیَّ عَلَی الْفَلَاخُ پر لَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةً لِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِّي الْعَظِیْم ادا کرو۔ اقامت میں قَدُ قَامَتِ الصَّلُوة کے جواب میں کہو اَقَامَهَا اللَّهُ وَاَدَامَهَا مَادَامَتِ السَّمُواتُ وَالْاَرْضُ۔ تَوْیب کے جواب میں صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ کہو۔ اذان کے بعدیہ دعا پڑھو۔

اَللَّهُمَّ رَبَّ هَٰذِهِ دَّعُوَةِ التَّامَةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَ فِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَالمَقَامَ الْمَحْمُودَ فِي الَّذِي وَعَدُتَّهُ وَالمَقَامَ الْمَحْمُودَ فِي الَّذِي وَعَدُتَّهُ وَالمَقَامَ الْمَحْمُودَ فِي الَّذِي وَعَدُتَّهُ

### فرض نمازوں کی فضیلت

حدیث پاک میں آیا ہے" نمازیں ایک نمازے دوسری نماز کے درمیانی وقفہ کے گناہوں کا کفارہ ہیں بشرطیکہ گناہ کبیرہ سے پر ہیز کیا جائے"۔

نمازوں کی پابندی نہیں کر کتے"۔

ر سول الله منگانی نیم نے فرمایا:''نماز دین کی بنیاد ہے،جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کی بنیاد گرادی''۔

روایت ہے کہ اعمال میں سب سے پہلے نماز وں کو دیکھا جائے گا، یہ مکمل ہیں تو نمازیں بھی قبول اوراعمال بھی قبول اوراگریہ ناقص ہیں تو نمازیں بھی مردوداوراعمال بھی''۔

فضيلت اركان نماز

حضور مَثَلَ اللّهُ مَثَالِقَيْمُ نِهِ فَرِ ما یا ہے: '' فرض نمازوں کی کیفیت تر از وجیسی ہے، جس نے پورا تولا پورا بایا''۔
رسول الله مَثَالِقَیْمُ نے فرمایا: '' میری امت کے دوفر دنماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، دونوں کے رکوع و
جود ایک جیسے ہوتے ہیں مگر نمازوں میں زمین و آسان کا فرق ہوتا ہے''۔اس حدیث میں خشوع و
خضوع کی طرف اشارہ ہے۔فرمایا: '' بدترین چوروہ ہے جس نے اپنی نمازوں میں سے چوری کی''۔

جماعت كى فضيلت

حضورصلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

''جماعت کی نماز بلا جماعت کی نماز سے ستائیس درجے بہتر ہے''

حضرت ابن عباس في فرمايا ب:

'' جس شخص نے مؤذن کی اذان سنی اور اسے قبول نہیں کیا،اس نے بھلائی کا ارادہ نہیں کیا،اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا،اس کےساتھ بھلائی نہیں کی جائے گئ'۔

حضورصلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

''جس نے چالیس دن تک جماعت سے نماز پڑھی اور پہلی تکبیر نہ چھوڑی، اسے اللہ تعالیٰ دوچیزوں سے نجات دے گا، نفاق سے اور دوزخ سے''۔

سجده كى فضيلت

رسول اللهُ مَنَّالِيَّةُ مِنْ مِنْ فَرَمَا يا:

''بندے کواللہ سے قریب ترکرنے والی اور کوئی چیز بے ریاسجدے سے بہتر نہیں ہے''۔ روایت ہے کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول الله مَثَلَّلْتُنْ اُدُعا سیجیے کہ مجھے آپ کی شفاعت نصیب ہواور جنت میں رفاقت متیسر آئے ۔ آپ مَثَالِثَنْ اِنْ نِے فرمایا'' کثر تِ جود سے شفاعت میں

میری اعانت کرو''۔

حضرت ابو ہر رہ تانے فر مایا:

''انسان پروردگار سے سب سے زیادہ قریب تجدے کی جالت میں ہوتا ہے ،ایسے وقت زیادہ دعا کیں کیا کرو۔''

فضيلت خشوع

تھم خداوندی ہے:

وَإِقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي

مجھے یادکرنے کے لیے نماز پڑھو (طرا :۱۳)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ب:

"نماز، اظہار عاجزی، تأسف اور ندامت کا نام ہے اور اس کا نام ہے کہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ کہدکر یکارو، جس نے ایسانہیں کیااس کی نماز بے کارہے'۔

نیز فر مایا'' نماز پڑھوتو الوداعی انداز میں پڑھ' \_ یعنی نفس کوچھوڑ و،خواہشات کوترک کرواورمولیٰ کی طرف بڑھو۔

حدیث شریف میں آتا ہے: '' جے نماز نے بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکا وہ اللہ سے دورتر ہی ہوتا گیا''۔

نماز اللہ سے سر گوشی کرنے کا نام ہے اور سر گوشی غفلت کے ہوتے نہیں کی جاسکتی۔آپ ؓ نے فرمایا:۔''اللہ تعالیٰ نماز کی طرف التقات ہی نہیں کرتا جب تک کہ بندہ بدن کے ساتھ قلب کو بھی حاضر نہ کرے۔''

جب حضرت ابراہیم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو دومیل سے ان کے دل کی دھڑ کن سی جاتی تھی۔

تغميرمسجد

رسُول اللَّهُ مَّ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي فِر مايا: ''جس نے راہ خدا میں مسجد بنائی خواہ وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہو، اللّداس کے لئے جنت میں محل بنواد ہے گا''۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

''زمین پر ہمارے گھر مساجد ہیں،ان میں رہنے والے اور انہیں آباد کرنے والے میرے ملا قاتی ہیں، بثارت ہواس شخص کو جواپنے گھر میں طہارت کر کے ہماری ملا قات کے لئے آیا، ہر شخص اپنے ملا قاتی کی تعظیم کرتا ہے۔''

رسُول اللهُ مَثَالِينَةً إِنْ فِر مايا: "جب كمي شخص كو ديكھوكه اس نے مسجد كوا ختيار كرليا ہے تو گواہ رہوكہ

وه ايمان لے آيا ہے"۔

و میں ہے۔ انس سے روایت ہے کہ جس نے معجد میں چراغ جلایا، فرشتے اور حاملین عرش اعظم اس محضرت انس سے روایت ہے۔ کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں، جب تک کہ چراغ کی روشنی قائم رہتی ہے۔

نماز کے ظاہری اعمال

وضوکر لینے اور ظاہری و باظنی ناپا کی سے پاک ہو لینے، نماز کی جگہ کی پاکیزگی اور بدن کو گھٹنوں کے درمیان مناسب کے ڈھانپ لینے کے بعد، قبلہ رو کھڑے ہو جانا چاہئے۔ اپنے دونوں پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ دے۔ باہم ملانہ دے اس لئے کہ رسُول اللّٰہ نے صَفَّد ناور صَفَد سے منع فر مایا ہے۔ صَفَد دونوں پاؤں کے ملانے کو کہتے ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ کا فر مان ہے: ''مقرنین فی الاصفاد'' اور صفن ایک پاؤں کے اللّٰہ النے کو بولتے ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ کا فر مان ہے: ''مقرنین فی الاصفاد'' اور صفن ایک پاؤں کے اللّٰما لینے کو بولتے ہیں۔

الله تعالی فرما تا ہے:

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالعَشِيِّ الصَّفِينَاتُ الْجِيَادُ

جب اس كرما من قدم اللهائ موئ الجھ گھوڑ ، پیش كئے گئے (ص: ١١١)

نمازی کوسر جھکا کرمصلے پرنظر رکھنی چاہئے اور شیطان سے محفوظ رہنے کے لئے اگر سورۃ الناس پڑھ لے تو مضا کقہ نہیں۔ نیت ضروری ہے۔ مثلاً نیت اس طرح کرے'' اللہ کے لئے فرض ظہر پڑھ رہا ہوں''۔اس طرح نیت کر لینے سے مینماز دوسری نماز وں سے ممتاز ہوگئی۔کوشش کرنی چاہیئے کہ نیت آخر تکبیر تک بدستور قائم رہے۔

بعد ازاں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کی طرف اس طرح اٹھائے کہ انگوشھے کا نوں کی لوتک اور اٹھائے کہ انگوشھے کا نوں کی لوتک اور اٹھایاں کا نوں کے سرے تک رہیں۔ ایسا کرنے سے ساری روایتوں پڑمل ہو جائے گا۔ بہ تکلف انگلیوں کو پیوستہ یا منتشر رکھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر حضور قلب کے ساتھ اللہ اکبر کہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کو اٹھا کر بائیں ہاتھ کے او پر رکھے اور ہاتھوں کو سینے سے نیچے اور ناف سے او پر باندھ لے۔ اس طرح دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوشھے کا ہم سے اور باندھ لے۔ اس طرح دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوشھے کا

حلقہ بائیں ہاتھ کی کلائی کے گرداس طرح ہوگویا اسے اٹھائے ہے۔شہادت کی انگلی درمیانی انگلی کے ساتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر کھلی ہوئی ہو۔ پہلے ثناء پڑھیبعد ازاں اُعُوْ بِاللّٰہ کے بعد سورۃ فاتحہ تلاوت کرے۔ تلاوت کرے۔ تلاوت میں ساری حرکات وسکنات، مخارج حروف درست ہوں ۔کوشش کرے کہ' ض'اور '' ظ'' میں فرق ہو۔ آخر میں آمین کو ذرا تھنج کر کہے مگر ولا الصاآلین کے ساتھ ملا کرنہ کیے۔

نماز فجر میں بڑی بڑی سورتیں پڑھے ، نماز مغرب میں چھوٹی اور باقی میں درمیانی ، جیسے سورۃ طارق و بروج یا اس طرح کہ دوسری سورتیں۔ سفر میں نماز فجر میں قل الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھے۔ اسی طرح فجر کی سنتوں ، طواف ، تحسیتہ الوضوء اور تحسیتہ المسجد کی رکعتوں میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھے۔

ركوع

قرآت کے بعد رکوع میں چند باتوں کا خیال رکھے۔اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھائے اور تکبیر کہتے ہی رکوع میں چند باتوں کو گھٹنوں پر ٹیک دے ۔انگلیوں کو نیچ کے اور تکبیر کہتے ہی رکوع میں چلا جائے۔رکوع میں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر ٹیک دے ۔انگلیوں کو نیچ کے رخ پر کھلا چھوڑے پیٹے سیدھی رکھے ایسے کہ پیٹے، گردن اور سرایک تختہ کی طرح ہوجا کیں ۔عورتیں کہنیوں کو پہلوؤں سے الگر کھیں۔

ركوع ميں تين بارتنبيج پڑھے۔اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہوتو بہتراس سے زيادہ پڑھے۔بعدازاں سيدھا كھڑا ہوجائے اور كے سمِع الله 'لِمَنْ حَمِدَه۔ پھريدها پڑھ: سيدھا كھڑا ہوجائے اور كے سمِع الله 'لِمَنْ حَمِدَه۔ پھريدها پڑھ: رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ مِلْاً الْاَرْضِ وَمِلْاً مَا شِعْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ صبح كى نماز ميں قنوت كے لئے قيام وقومہ طويل كرے۔

025

بعدازاں سجدہ کے لئے تکبیر کہتا ہوا جھکے، تکبیر کواتنا تھنچے کی سجدہ میں جانے تک سلسلہ تکبیر جاری رہے۔ سبحدے میں اپنے دونوں گھٹے بہتھیلیوں کی طرف سے دونوں ہاتھ اور پیشانی زمین پرر کھے۔ پہلے گھٹے ٹیکے، پھر ہاتھ رکھے، پھر ناک اور پیشانی زمین پر ٹیک دے۔ دونوں پہلوؤں سے کہنوں کو جدار کھے مگر عورت ملائے رکھے۔ پیروں کو جوڑ نہیں کھلے رہیں، البتہ عورت ذرا کھلی کھلی نہ رہے۔ ہاتھوں کو کندھوں کے برارر کھے، انگلیوں کو پھیلائے نہیں، ہاتھوں کو کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے ایسا کرنامنع ہے۔ سجدے میں تین ہارسجان ربی الاعلیٰ کہے۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہوتو زیادہ ہار کہہسکتا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے سراٹھائے اور اطمینان کے ساتھ بائیں یاؤں کو بچھا کردائیں پیرکو

کھڑا کر کے بیٹھے، ہاتھوں کو گھٹنوں پررکھ لے،انگلیوں کوملانے کی کوشش نہ کرے پھریہ دعا پڑھے: رَبِّ اغْفِرْلِیْ وَارْ حَمْنِیْ وَارْزُ قُنِیْ وَاهْدِنِیْ وَعَافِینِیْ وَاَغْفُ عَنِیْ ای نہج پر دوسراسحدہ کرے اس کے بعد ذراسا آرام کر کے کھڑا ہو جائے تکبیر کو کھڑے ہونے تک جاری رکھے۔

تشهد

دور کعتوں کے بعد برستور تشہد کے لئے بیٹے۔ تشہد کے بعد درود پڑھے۔ دائیں ہاتھ کی انگیوں کی بند رکھے سوائے انگشتِ شہات کے۔ جب بوقت تشھد لاالدالااللہ کے تو انگشتِ شہادت سے اشارہ کرے ۔ آخری رکعت کے تشہد کے بعد کوئی دعا پڑھے اور بائیں پیر پر بیٹھنے کی نجائے بائیں کو لھے پر بیٹھے نماز سے فارغ ہونے پر دائیں بائیں سلام پھیرے اس طرح کہ گال نظر آسکے۔ السلام علیم ورحمتہ اللہ کے ۔ دل سے نماز سے فارغ ہونے کی نیت کرے۔ دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے فرشتوں اور مسلمانوں پر سلام کی نیت رکھے۔ سلام کو بہت تھینچ کر نہ ہے۔

مندرجہ بالا باتوں میں سے بارہ چیزیں فرض ہیں:

ارنیت ۲ ریکبیر سرقیام سم فاتحه ۵ رکوع میں اتنا جھکنا کہ تھیلیوں سے گھٹے چھو جائیں ۲ رکوع سے باطمینان کھڑا ہو۔ ۷ سجدہ اطمینان کے ساتھ کرنا ۸ سجدہ سے اٹھ کر بیٹھنا ۹ ۔ آخری تشہد کیلئے بیٹھنا ۱۰ نشہد اا ۔ رسُول اللّٰہ پر درود بھیجنا ۱۲ ۔ ایک طرف سلام پھیرنا۔

نماز کے باطنی اعمال

الله تعالی نے فرمایا'' مجھے یاد کرنے کے لئے نماز پڑھا کرو''۔رسول الله مَثَلَّ اللَّهِ مَا تَّے ہیں کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ انہیں سوائے تھکان کے پچھ بھی نہیں ملتا۔

در حقیقت نماز اللہ کی یا د، قرآت و مناجات اور اللہ سے گفتگو کے سوا بچھ نہیں۔ یہ باتیں بغیر حضور قلب کے ممکن نہیں ۔قرآت کو سمجھے بغیر اللہ کی عظمت و ہیبت، امید وہیم و ندامت کی کفیت قلب پر طاری کئے بغیر اس کی بھیل کیسے ہو سکتی ہے۔ بقدر فہم وعلم اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اور حضور قلب بڑھے گا۔
گا۔

اذان کی آواز سنوتو قیامت کے منادی کو یاد کرواور ظاہر و باطن ہے مؤذن کی آواز پر لبیک کہنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ایسے لوگ قیامت کے دن نری سے بلائیں جائیں گے اگر مؤذن کی اذان سن کر دل خوش ہوتا ہے اور تیزی ہے اس طرف قدم بڑھانے کو تیار ہوتا ہے تو قیامت کے دن بھی منادی کی آواز پریہی کفیت ہوگی۔رسول اللّٰہ مَنظَیْ تَنظِم نے حضرت بلال گواذان کا حکم دیتے ہوئے فر مایا: اے بلال ! ذرا ہمیں خوش کردو۔رسول اللّٰہ کی مسرت نماز میں تھی اس لئے آپ مَنظَیْ اِنْ اِیسا فرمایا۔

طہارت دراصل باطن کے ماسوااللہ سے طہارت ہے اور اسی سے نماز کی پیکیل ہوتی ہے۔ اچھی طرح سمجھلو کہ ظاہر کی پوشیدگی تو کپڑوں سے کرلو گے۔ باطن کواللہ سے کیسے چھپاؤ گے۔ لہذا اس کے سامنے ادب واحترام سے آؤاور یقین رکھو کہ وہ دلوں کے اسرار پرمطلع ہے۔ اس لئے ظاہر و باطن سے اس کے سامنے عاجزی کرو، سوچواگرتم کسی بادشاہ کے آگے کھڑے ہوتو کیا کیفیت ہوگی۔ حالانکہ دنیوی بادشاہ اس کے سامنے کیاحثیت رکھتے ہیں۔ بیتو سب اس کے بندے ہیں۔

نماز پڑھنے لگوتو خیال رکھوتم نے '' میں تیری طرف متوجّہ ہوتا ہوں'' کا اقرار کیا ہے۔ اپنے حنیف وسلم ہونے اور مشرک نہ ہونے کا اقرار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ'' میری عبادت ونماز ،حیات وموت اللہ ہی کے لئے ہے''۔ دیکھو یہ سارے اقرار جھوٹے ثابت نہ ہوں ورنہ سبب ہلاکت بن جائیں گے۔ رکوع و سجدہ میں اس کی کبریائی کا خیال کھواور یقین جانو کہتم اس سے باتیں کررہے ہو۔ اس کی بارگاہ میں ادب اور حضور قلب میں کوتا ہی نہ ہو۔

رسُول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِن اللهِ عَنْ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِن اللهِ

انسان نماز پڑھتا ہے اوراس کی نماز میں سے نصف، ثلث، ربع ہمس، سرس مخلی کہ دسواں حصّہ بھی نہیں لکھا جاتا ہے جتنا کہ وہ سمجھ کر حصّہ بھی نہیں لکھا جاتا ہے جتنا کہ وہ سمجھ کر پڑھتا ہے ۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے ۔ انسان نماز پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللّٰہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں حالانکہ وہ ایک ہی سمجد ہے سے اتنے گناہ سمیٹ لیتا ہے کہ اگر اس کے ماس کر رہا ہوں حالانکہ وہ ایک ہی سمجد ہے سے اتنے گناہ سمیٹ لیتا ہے کہ اگر اس کے شہر کے سارے باشندوں پر بیہ گناہ تقسیم کر دیا جائے تو سب ہلاک ہو جائیں ۔ لوگوں نے بچھا بیہ کیے ؟ فرمایا ۔ وہ خدا کو سمجدہ کرتا ہے مگر دل باطل میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جس میں وہ ہمیشہ غرق رہتا ہے۔

#### امامت

رسُول اللهُ مَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المِلْ المَالمُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِ اللهِ

فرمائی۔

امام کواوقات نماز کا خیال رکھنا چاہیئے۔ نماز اول وقت میں پڑھے اس کئے کہ بیر رضائے خدا کا وقت ہے اور آخری وقت عضو کا ہے اور رضاعضو سے بہتر ہے۔

امام کو چاہیئے کہ نماز کے دوران تین وقفے کرے جضور مُثَاثِیَّا سے ایسے ہی مروی ہے۔ پہلا وقفہ نماز کی ابتدائی دعاؤں کے شروع کرنے سے پہلے ، دوسرا سورۃ فاتحہ کے بعد اور قرآت سے پہلے ، سیہ وقفہ پہلے ہے آ دھا ہواور تیسراختم قرآت پررکوع میں جانے سے پہلے ، بیدوقفہ لیل ہونا چاہیئے۔

مقتری پرلازم ہے کہ امام سے پہلے بجدہ ورکوع نہ کرے۔ جب تک امام رکوع کے گئے نہ جھکے مقتری نہ جھکے۔ سارے ارکان میں ایسا ہی کرے ۔ کہتے ہیں ایک جماعت سے لوگ تین قتم کی مقتری نہ جھکے۔ سارے ارکان میں ایسا ہی کرے ۔ کہتے ہیں ایک جماعت سے لوگ تین قتم کم ازیں ختم کر کے نکلتے ہیں۔ پچھلوگ پہلی نماز یں لے کر، بیوہ ہیں جوامام کے بعدرکوع و بچود کرتے ہیں۔ پچھلوگ ہیں۔ پچھلوگ بیں۔ پچھلوگ بین ہیوہ ہیں، بیوہ ہیں جوامام سے پہلے ارکان اداکرتے ہیں۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ رکوع میں امام بعد میں آنے والے لوگوں کا انتظار کرے یا نہ کرے،اگراییا خلوص نیت ہے ہے تو کوئی حرج نہیں جبکہ بظاہر تفادت معلوم نہ ہو۔

صبح کی نماز میں جب امام دعائے قنوت پڑھے توانّگ تَقْضِی وَ لَا تُقُضٰی عَلَیْكَ تَک پڑھنے کے بعد مقتدیوں کو چاہیئے کہ یا تو آ ہتہ آ ہتہ دعا پڑھیں یا صرف اَشْھَدُ کہ دیں۔ کے بعد مقتدیوں کو چاہیئے کہ یا تو آ ہتہ آ ہتہ دعا پڑھیں یا صرف اَشْھَدُ کہ دیں۔ (نوٹ: شافعی مسلک میں فجرکی نماز میں قنوتِ نازلہ پڑھی جاتی ہے)

نمازجمعه

رسُول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

''جس نے مسلسل تین نمازِ جمعہ بغیر عذر کے چھوڑ دیں ،اس کے دل پر مہرلگ جاتی ہے''۔ دوسری روایت میں ہے کہاس نے اسلام کو پیچھے ڈال دیا۔

آخرت میں "دیوم المزید" کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا اللہ نے جنت میں ایک وادی مشک ا بیض ہے بھی زیادہ معظر بنار کھی ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مقام بلند ہے اس وادی میں جلوہ افروز ہوتے ہیں حتیٰ کہلوگ دیدار سے مشرف ہوتے ہیں''۔

اچھی طرح جان لو کہ کسی آبادی پر نمازِ جمعہ اس وقت تک واجب نہیں ہوتی جب تک کی کم ہے کم چالیس آزاد، بالغ اور مقیم مرد و ہاں موجود نہ ہوں۔ بیا لیے باشندے ہوں جوگری یا جاڑے کے موسم میں یہاں ہے کہیں چلے نہ جاتے ہوں۔

ایک نماز جمعہ کے بعد دوسری نہیں ہوسکتی البنۃ اگر کسی بہتی کے آ دمی اشنے زیادہ ہوں کہ ایک مسجد میں پورے نہ آسکتے ہوں تو پھر کئی محدول میں نماز قائم کرنا جائز ہے۔نماز جمعہ کے دونوں خطبے فرض ہیں۔امام کے لئے دونوں خطبوں میں کھڑا ہونا اور دونوں کے درمیان بیٹھنا فرض ہے۔ پہلے خطبہ میں جارفرض ہیں:

ا - حمد باري تعالى ، جا ہے صرف ايك ہي جمله ہو جيسے الحمد للله \_ ۲\_رسُول اللهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ سر نصيحت تقويٰ۔

۴ کی آیت قرآن کا پڑھنا۔

دوسرے خطبے میں بھی چارفرض ہیں۔ پہلے تین خطبہ اوّل کی طرح ہیں۔ چوتھے میں قرآنی آیات کے بجائے دعا کیں پڑھے۔خطباتِ جمعہ کا سنناوا جب ہے۔

جمعہ کے روز درج ذیل امورمسنون اورمستحب ہیں:

عنسل کرنامتحب ہے۔سفید کیڑے پہنے،خوشبولگائے اورمسجد کی طرف سبقت کرے۔رسُول اللهُ مَثَلِينَةً إِنْ مِنْ اللهِ اللهِ

'' جمعہ کے دن پہلی ساعت میں جو شخص مسجد میں آگیا گویااس نے ایک اونٹ قربان کیا، جو دوسری میں آیااس نے گائے قربان کی، جو تیسری میں آیا اس نے مینڈ ھا، جو چوتھی میں آیااس نے مرغی اور جو یا نچویں میں آیا اس نے انڈے کی قربانی دی۔ جب امام مسجد میں آ گیا تو دفتر لپیٹ لئے گئے ،قلم اٹھالئے گئے اور سارے فرشتے منبر کے پاس جمع ہو کر ذ كرخدا سننے لگے۔اس كے بعد جو شخص آيا حق نماز ادا كرنے آيا،اس سے زيادہ اجر كاوہ جب زوال کے بعد مؤذن اذان دے اور امام منبر پر بیٹھ جائے تو سوائے تحیۃ المسجد کے کوئی نماز نہ پڑھے۔

جب امام خطبہ شروع کر دے تو گفتگو نہ کرے۔

ساعات جمعه

روزِ جمعه كي ساعت مندرجه ذيل بين:

(۱) صبح صادق سے طلوع آ فتاب تک

(۲) آفتاب کے بلند ہوجانے تک

(m) آ فتاب کی دھوپ پھیل جانے تک

(4) تمازت آفتاب کے بعد سے زوال آفتاب تک

جامع مبجد میں لوگوں کی گردنوں سے بھلانگ کرنہ گزرے اور نہ ہی کسی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرے۔ ایسی جہاں تک ہوسکے پہلی سامنے سے ٹرزریں۔ جہاں تک ہوسکے پہلی صف میں بیٹھے۔ نماز کے بعد بکثرت ذکر کرے اور ساعتِ جمعہ کا اطمینان سے انتظار کرے اور کثرت درود پڑھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے:''شپ فروزاں اور شاداب دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھو''۔ مطلب بیر کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات اور جمعہ کے دن۔

خصوصی طور پر بروز جمعہ صدقہ مستحب ہے اور یہ بھی مستحب ہے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے چار رکعت پڑھے جن میں دوسو بارسورۃ اخلاص پڑھے۔اگر ہو سکے تو جمعہ کے دن کو آخرت کے لئے مخصوص کردے اوردنیا کا کوئی کام نہ کرے۔جس نے ایسا کرلیا پچھلے ہفتہ کے گنا ہوں کا کفارہ دے دیا۔روایت ہے کہ جس نے جمعہ کی رات میں سفر شروع کیا، جمعہ کے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے میں۔جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد سفر حرام ہے البتہ ساتھیوں کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہوتو جائز

نوافل

نوافل کوترک نہ کرنا چاہیے کیونکہ بیفرائض کی پھیل ہیں نوافل نفع کی مانند ہیں اور فرائض اصل زر ہیں۔روا تب کو نہ چھوڑے جبیبا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ چاشت کوترک نہ کرے ۔اس کی دویا چار ر گعتیں ہیں، جتنی چاہے پڑھ لے۔ تہجد کو بھی ترک نہ کرے۔ نمازِعشاء سے پہلے نفل ضرور پڑھے فجر کی دور کنعیں دنیاو مافیہا ہے بہتر ہیں ۔ان کا وقت طلوع صبح صادق سے شروع ہوجا تا ہے۔ عبیدین

عیدین کی نمازیں سنت موکدہ ہیں اور شعارِ اسلام میں سے ہیں۔ان میں چند باتو ں کا خیال رکھنا جاہیے۔

عید کے دن عنسل کرنااور نماز کے لئے زیب و زینت کرنامتحب ہے۔ نماز کے لئے بچے اور بوڑھے بوڑھیاں بھی جا کیں۔ایک رائے سے جانا اور دوسرے سے واپس لوٹنامتحب ہے۔ مکہ، بیت المقدس وغیرہ شہروں میں نماز کے لئے کھلے میدانوں میں جانا چائے البتہ ایسے شہروں میں جہاں بارش ہومساجد کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔

طلوع آفتاب سے زوال تک نماز کا وقت ہے اور قربانی کا وقت دس ذی الحجہ کی صبح سے تیرھویں کی شام تک ہے۔ دسویں کو آفتاب کے طلوع ہو جانے کے بعد جب دور کعت اور دوخطبوں کے بقدر وقت گر رجائے تب قربانی کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ عید الضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا مستحب ہے تا کہ قربانی جلدی کی جاسکے اور عید الفطر کی دیر کر کہ پڑھنا مستحب ہے تا کہ نماز سے پہلے صدقہ فطر یوری طرح ادا ہو جائے۔ عیدین کے دن لوگوں کو جاہیے کہ تکبیریں کہتے ہوئے گھروں سے نکلیں۔ جب امام عیدگاہ میں پہنچ جائے تو نہ بیٹھے نہ نفل پڑھے بلکہ نماز کے لئے کھڑا ہو جائے۔ اگر لوگ نفل پڑھے بلکہ نماز کے لئے کھڑا ہو جائے۔ اگر لوگ نفل پڑھ رہیہوں تو جلدی سے ختم کر دیں۔ چاہے کہ کوئی شخص بلند آواز سے پکار دے الصلوا ق

اس کے بعد امام دورکعتیں نماز پڑھائے۔ پہلی میں تکبیرتح پمہ اور تکبیر رکوع کے علاوہ سات تکبیریں زائد کے اور دو تکبیروں کے درمیانی وقفہ میں سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَلَا إِللهَ إِلَّاللّٰهُ

وَاللّٰهُ اکْبَرُ کِے، پَہٰلی کے بعد اِنّی وَجَهْتُ وَ جُهِی پڑھے۔اس کے بعد ساری زائد تکبیریں تمام کر لے پھر آعوذ باللہ ،سورۃ فاتحہ اور سورۃ ق پڑھے ،دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد اقترب الساعۃ پڑھے اور پانچ تکبیریں زائد کے۔امام نماز کے بعد دو خطبے پڑھے جن کے درمیان تھوڑی دیر کے لئے بیٹھے جس شخص کی عید کی نماز جھوٹ جائے وہ قضا پڑھے ۔نماز سے فارغ ہونے بعد جلدی قربانی بیٹھے ۔ جس شخص کی عید کی نماز جھوٹ جائے وہ قضا پڑھے ۔نماز سے فارغ ہونے بعد جلدی قربانی میری طرف کرے ۔رسول اللہ مَلَّ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر۔ بیقربانی میری طرف سے ہے اور میری امت میں جس نے قربانی نہ دی اس کی طرف سے ہے۔

فربان نبوی مَنَا اللہ مُنا اللہ مَلِ کہ کا ارادہ قربانی کا ہے تو ذی الحمہ کا جاند دیکھنے کے بعد ناخن یابال نہ فربان نبوی مَنَا اللہ کی کا ارادہ قربانی کا ہے تو ذی الحمہ کا جاند دیکھنے کے بعد ناخن یابال نہ

، فرمانِ نبوی مَثَلَّاتِیَا ہے: اگر کسی کا ارادہ قربانی کا ہے تو ذی الحجہ کا جاند دیکھنے کے بعد ناخن یا بال نہ ترشوائے۔

نمازيسوف

رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نِي فِر ما يا ہے:

'' چاند اور سورج الله کی نشانیوں میں سے ہیں۔ان میں کسی کے مرنے جینے کی وجہ سے گر ہن نہیں لگتا، گر ہن ہوتو اللہ کی یا داور نماز کی طرف بڑھو۔گر ہن گئے تو آ دمی'' الصلواۃ جمعہ'' پکار دے۔ پھر امام دور کعت پڑھائے اور بجائے ایک کہ دور کوع کرے۔ پہلا رکوع دوسرے سے طویل ہو۔قر اُت بلند آواز سے قرات کرے۔مستحب یہ ہے کہ نماز کوا تناطویل کردے کہ گر ہن کا وقت ختم ہوجائے۔

#### نمازاستسقاء

اگر بارش بند ہو جائے اور طلب باراں کے لئے استہقاء کی ضرورت پڑے تو امام کو جاہے کہ لوگوں کو تین روز ہے رکھنے کی ہدایت کرے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت ، تو بہ اور استغفار کی تاکید کرے اور ظلم وحق تلفی سے پر ہیز کرنے کی تلقین کرے۔ چوشے دن بوڑھوں بچوں سمیت شہر سے باہر فکا \_ لوگ صاف سخرے کی بجائے بھٹے ہوئے اور پرانے کپڑے پہن کر نکلیں عیدین کی طرح ثان وشوکت سے نکلیں بلکہ عاجزی و مسکنت کا اظہار ہو عیدین کی نماز کی طرح امام دور کعت پڑھا کر دو خطبے و سے اور دونوں خطبوں کے درمیانی وقفہ میں بیٹھے۔ دونوں خطبوں میں تو بہ و استغفار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت طلب کرے۔ دوسرے خطبے میں لوگ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت طلب کرے۔ دوسرے خطبے میں لوگ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور بدن کی عادر کو الٹا کر اوڑھ لیں ۔ اسے '' تحویل رداء'' کہتے ہیں ۔ بیرسول کر یم کی سنت مبارک ہے۔ چاور کا دایاں کنارا با ئیں طرف اور بایاں کنارہ دائیں طرف کر دیں ۔ او پر والے جھے کو مبارک ہے۔ چاور کا دایاں کنارا با ئیں طرف اور بایاں کنارہ دائیں طرف کر دیں ۔ او پر والے جھے کو

نیچ اور نیچ والے کواو پر کر دیں۔ای حالت میں امام ومقتدی دعا کریں مگر آ واز کو آہتہ رکھیں۔اس کے بعد امام خطبہ ختم کر دے ۔ چا دروں کو اسی طرح الثا رہنے دیں البتہ جب کپڑے اتاریں تو چا دروں کو بدل دیں۔آخر میں دعا کریں:

اَللّٰهُمَّ كُمَّا اَمَوْتَنَابِدُعَائِكَ وَوَعَدْ تَنَا بِإِجَابَتِكَ فَقَدْ دَعَوْنَكَ كَمَا اَمَوْتَنَا وَآجِبْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا اَللّٰهُمَّ فَامْنُنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَةِ ذَنُوْبِنَا وَإِجَابَتِكَ سُقْيَانَا وَسَعَةِ رِزُقِنَا بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنِ۔

بابه

# زكوة واسرارزكوة

الله تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ جولوگ ونا عِيا ندى جمع كرتے بين اور راه خدا مين خرچ نہيں كرتے۔

مسائلِ زكوة

جانوروں کی زکوۃ ،سونے چاندی کی زکوۃ ،مالِ تجارت کی زکوۃ ،خزانوں کی زکوۃ ،زکوۃ عشری ،اورصدقہ فطر، ہرایک کابیان درج ذیل ہے:

۔ خواہ کسی قتم کی زکو ۃ ہو، بیصرف آ زادمسلمان پرواجب ہے عاقل و بالغ ہونے کی شرطنہیں ہے کیونکہ پاگل اور بچے کے مال پربھی زکو ۃ عائدہوتی ہے۔

جانوروں کی زکو ۃ:

جانوروں کی زکو ہ کے لئے پانچ شرطیں ہیں:

ا۔ صرف اونٹ، گائے اور بکری پر ہی زکو ۃ ہے۔ بشرطیکہ بقدر نصاب پورے سال ملکیت میں رہیں۔اور چرنے کیلئے جاتے ہوں۔ بکری اور ہرن کی مشتر کہ نسل اور گھوڑے وغیرہ کی مشتر کہ نسل پرز کو ۃ نہیں۔

۲۔ جو جانور باہر چرنے نہ جاتے ہوں ان پرز کو ہنہیں ہے۔

۳۔ پورانصاب ہو،مقررہ تعدادے کم نہ ہو۔

۳ پوراسال مالکیت پر گذرا ہو۔

۵۔ مکمل قبضه ہو،کسی کی امانت یا قبضهٔ ناقصه نه ہو۔

### اونٹوں کی زکوۃ

چار پر پچھنہیں، پانچ پرایک سالہ بمری، دس پر دو بکریاں، پندرہ پر تنین ، بیس پر چار، پچپیں پرایک سالہ اونٹ، چھنیس پر دوسالہ، چھیالیس پر تنین سالہ، باسٹھ پر چار سالہ، چھہتر پر دوسالہ اونٹ اور دو راس، اکا نوے پر تین سالہ اونٹ اور دوراس، ایک سواکیس پر دوسالہ اونٹ اور تین راس، ایک سوتمیں پر ہر چالیس کے اوپرایک دوسالہ اور ہر بچاس پرایک سہ سالہ اونٹ واجب ہے۔

## گايول كى زكوة

انتیس تک زکو ہنہیں ہمیں پر دوسالہ گائے ، چالیس پر تین سالہ، ساٹھ پر یک سالہ دوراس ، پھر ہرچالیس پر تین سالہ اور ہرتمیں پر دوسالہ۔

## بكريول كى زكوة

ا نتالیس تک پچھنہیں، چالیس سے ایک سوہیں تک یک سالہ بکری، اس سے اوپر دوسو تک دو بکریاں، دوسو سے اوپر تین سوننا نوے تک تین ، چارسو سے اوپر ہرسوپر ایک بکری۔

### عشري زكوة

جوفصل بارش سے تیار ہوئی ہواس کے آٹھ سومن پر دوسواں حصہ لیا جائے گا۔

## سونے ، چاندی کی ز کو ۃ

ملّی درہم کے حساب سے دوسو درہم چاندی پر پانچ درہم زکوۃ ہے اور بیں ملّی درہم سونے پر زکوۃ ہے۔ بیں پر ایک چوتھائی درہم ۔سونے چاندی میں قدر نصاب پر جس قدر اضافہ ہوگا ای قدرز کو ۃ بڑھ جائے گی۔ کچی چاندی اور غیر مستعمل زیور پر زکو ۃ ہے۔معدنیات میں سے صرف سونے چاندی پرز کو ۃ ہے باقی پرنہیں۔ان سب کا حکم عام مالیات کا سا ہے بعنی چالیسوال حصّہ زکو ۃ واجب ہوگی۔

صدقيه وفطر

حسب فرمانِ مصطفوی مَثَلَّ فَیْنَا مُهِرِ مسلمان پرصدقہ فطرواجب ہے۔ ۲/۳من جوغلّہ خود کھا تا ہے وہی دے۔ بوڑھے، بچے، اونڈی، غلام سب کی طرف سے ادا کرے۔ جو پاکستانی حساب سے ایک سیر سات چھٹا تک بنتا ہے۔

رسُول اللَّهُ مَنَّالِينَةِ إِنْ عَنْ مايا ہے: جن عے تم كفيل ہوان سى كى طرف سے فطرہ ادا كرو۔

ادائے زکوۃ وشرائط

ادائے زکوۃ کی نیت کرناسب سے پہلی شرط ہے۔ بچے اور پاگل کی طرف سے اس کے ولی کی نیت کافی ہے اس کے ولی کی نیت کافی ہے اور مالک کی طرف سے اس کے مختار و مجاز کی۔ صدقۂ فطر کوعید کے بعد والے دن کے لئے بچا کرنہ رکھے۔اس کا صحیح وقت رمضان کی آخری تاریخ کوغروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔اگر وقت سے پہلے اداکرنا ہوتو سارے رمضان میں جب چاہے اداکردے۔

اگر کسی شخص کو مال پرتصر ف حاصل تھا مگراس وقت پرزگو ہ ادانہ کی کہ مال ضائع گیا تو زگو ہ اس کے ذمہ باقی رہے گی۔البتہ اگر کسی وجہ سے زکو ہ ادا کرناممکن نہ تھا اور پھر مال ضائع گیا تو زکو ہ ساقط ہوجائے گی۔

مستحقین زکو ۃ آٹھ ہیں۔ان میں سے جتنے قتم کے آدمی اس کی بستی میں ہوں ان پر مناسب طور پر تقسیم کر دے ۔ مستحقین زکو ۃ میں سے مؤلفتہ القلوب اور عاملین زکو ۃ اکثر ملکوں میں معدوم ہو چکے ہیں۔، چارفتمیں یعنی فقراء،مقروض، مسافر،اور مساکین ہر جگہ موجود ہیں۔غزاۃ مکا تب (بغیر شخواہ جہاد کرنے والے) بعض ملکوں میں ہیں بعض میں نہیں ہیں۔

ان قسموں میں سے جو بھی قسم مل جائے ان میں سے ہر طبقے کے تین تین کو مال زکوۃ دے دے، سب کو ہرابر دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتو نیک لوگوں کو زکوۃ دے اگر عزیزوں میں سے کسی کو تھی پر ہیز گار ضرورت مند دیکھے تو پوشیدہ طور پر ضرور دے۔ اگر زکوۃ لینے والول میں سے خوبیاں ہوں تو قبولیت کی زیادہ تو قع ہے۔

مستحقين زكوة

مستحقین زکو ۃ وہ آ زادمسلمان ہے جو ہاشمی یامطلبی نہ ہو۔مجنون و نابالغ کوز کو ۃ دے سکتے ہیں۔ اس کی طرف سے اس کاسر پرست زکو ۃ قبول کرے ۔مستحقین زکو ۃ کی آٹھ قسمیں ہیں :

ا فقیر: جس کے پاس نہ مال ہونہ کمانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔

۲\_مسکین: جس کی آمد ضروریات کے لئے کافی نہ ہو۔

س\_عاملین: جو مال ِز کو ۃ کی وصولی یا بی پرمتعین ہوتے ہیں۔

الم مولفة القلوب: وه شریف کافر جومسلمان ہو گیا ہواس کے دیئے سے اس کی قوم کواسلام کی طرف رغبت ہو۔ طرف رغبت ہو۔

۵۔مکا تب:وہ غلام جس کے آتا نے آزاد کرنے کیلئے کوئی رقم طلب کی ہومگر آتا اسے زکو ہنہیں دے سکتا۔

٢ - مديران: وه جس نے جائز ضرورت سے قرض ليا ہواورا دانه كرسكتا ہو۔

کے غزا ق: راہِ خدا میں جہاد کرنے والے جنھیں حکومت سے تنخواہ نہ ملتی ہوخواہ وہ مال دار ہی کیوں ہوں۔

۸۔ مسافر: جس کے پاس سفر میں ضرورت پوری کرنے کیلئے مال نہ ہواگر چہوہ اپنے گھر پر کتنا ہی مال دار کیوں نہ ہو، ان لوگوں میں سے فقیر، مسکین ، مسافر اور غازی کا صرف کہہ دینا قابل اعتبار ہے کسی دلیل کے طلب کرنے کی ضرورت نہیں البتۃ اگر مسافر یا غازی شرط سفر یا شرط جہاد کو پورا نہ کریں تو ان سے رقم واپس لے لی جائے۔ رہیں باقی چارتشمیں انھیں تحقیقات کے بعد ہی زکو ہ دے جا سکتی ہے۔

نفل صدقات

رسُول اکرم مُنَّاتِیْنِ انے فرمایا ہے: '' جہنم ہے بچوخواہ کھجور کی ایک بچیا نک ہی دے دو، یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کہہ دو' ۔لوگوں کو دین کی باتیں بتانا یہ بھی صدقہ ہے ۔رسول اللّه مُنَّاتِیْنِ فرماتے ہیں ۔ '' جب کوئی شخص اچھا صدقہ دیتا ہے تو اللّه تعالی اس کی اولا دکو اچھا جانشین بنا دیتا ہے'' ۔رسول اللّه مُنَّاتِیْنِ بنا دیتا ہے'' ۔رسول اللّه مُنَّاتِیْنِ بنا دفر مایا:''صدقہ ،شراور برائی کے ستر دروازوں کو بند کر دیتا ہے'' ۔کی نے آپ سے دریافت کیا کہ سب سے اچھا صدقہ کونسا ہے؟ فرمایا:''اس کا دیا ہے'' ۔کی نے آپ سے دریافت کیا کہ سب سے اچھا صدقہ کونسا ہے؟ فرمایا:''اس کا دیا

ہوا جب کہ تندرست ہو،اپنے زندہ رہنے کی امید ہو، حال کی ضرورت ہواور فقر کا ڈربھی ہو۔صدقے کواس گھڑی تک کے لئے نہ اٹھار کھو جب کہ تمھاری روح حلقوم میں آ جائے اور کہوفلاں کواتنا فلاں کواتنا دے دینا''۔

صدقہ کو پوشیدہ دینایا ظاہر دینا دونوں درست ہیں جیسے جاہے عمل کرے۔

حضرت ابراہیم ؓ الخواص اور حضرت جنید بغدادی ؓ کی رائے یہ ہے کہ زکوۃ وصول کرنے سے صدقہ وصول کرنے سے صدقہ وصول کرنا زیادہ اچھا ہے۔ پہلی صورت میں فقراء کی حق تلفی ہوتی ہے اور اس کی بہت سی شرطیں ہیں جواکثر پوری نہیں ہوتیں۔

بعض کی رائے ہے کہ زکو ۃ وصول کرنا زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس طرح لوگوں کوادائے واجب پر تیار کرنا ہوتا ہے اورنفس کاغرور ذلت کیساتھ ختم ہوجا تا ہے۔غور کروتو دونوں باتیں ایک ہی جیسی ہیں۔

باب٢

# روزہ اوراس کے اسرار

الله تعالى كى طرف سے رسول الله مَثَاثِينَا الله مَال عَلَيْ الله مَال على الله ماتے ہيں:

" ہرنیکی کا بدلہ دس گنا سے سات سوگنا تک ملتا ہے سوائے روزے کے کیونکہ بیصرف میرے لئے ہے اور میں خود ہی اس کی جزاء دول گا،، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:"
اس ذات پاک کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمر کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بد بواللہ کے نزد یک مشک کی خوشہو ہے بہتر ہے"۔

الله تعالی فرماتا ہے: اس بندے نے میرے لئے کھانا پینا اور نفسانی خواہشات کو چھوڑا،اس کاروزہ صرف میرے لئے ہے اور میں خوداس کی جزاء دوں گا۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے: '' شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، میوک سے اس کی راہ کو تنگ کر' و حضور مُنافِیْ آغیز کے حضرت عائش سے فرمایا کہ ہمیشہ جنت کا دروازہ کھنکھٹاتی رہو۔ انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کیے؟ فرمایا بھوک سے ۔ حدیث میں ہے: '' اگر شیطان اولا دآ دم کے دل کے اردگر د چکر نہ لگا تا رہتا تو لوگ عالم ملکوت کی کیفیت د کھے لیتے''۔ روزہ شہوتوں کو تو ڑتا ہے۔ ہم کسر شہوتیں کے بارے میں اس کا ذکر کریں گے۔

#### موجيات ومفسدات

رمضان کے چاند کے جبوت کے لئے ایک عادل شخص کی گواہی کافی ہے، لیکن ہلال عید کے لئے کم از کم دو عادل آ دمیوں کی گواہی ضروری ہے خواہ قاضی نے اس بارے میں فتویٰ صادر کر دیا ہویا نہ کیا ہو۔ ایسی صورت میں ہر شخص اپنے گمان غالب کے مطابق عمل کرے۔ رمضان کے روزے کیلئے رات ہی کونیت کرنا ضروری ہے، اگر رات کوشک کی بنا پر روزے کی نیت کرلی کہ اگر رمضان ہوا تو رکھوں گا۔ اس طرح نیت کرنا درست نہیں۔

مسمی چیز کے حلق سے ندار نے کا نام روزہ ہے، لہذا کھانے پینے، ناک سے پچھ چڑھانے اور حقہ لینے سے فاسد ہو جاتا ہے۔ فصد، تچھنے لگوانے، سرمہ لگانے، عضو تناسل کے سوراخ یا کان میں سلائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔البتہ اگر کوئی قطرہ مثانہ میں پہنچایا جائے تو فاسد ہو جائے گا۔ بلاارادہ کی چیز کے حلق سے اتر جانے جیسے گردوغبار یا کھی وغیرہ کے چلے جانے سے روزہ نہیں ٹو شا۔
کلی کرتے یا ناک میں پانی ڈالتے اگر پچھ تھوڑا سا پانی خود بخو د چلا گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا۔ اگر
ارادے سے قے کرے گا تو فاسد ہو جائے گا اور اگر بلا ارادہ قے آئی یا سینہ کا جما ہوا بلغم چلا گیا تو
فاسد نہیں ہوا۔ بھول کر کھانے پینے یا جماع کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹو شا۔

بحالت روزہ بالقصد جماع كرنے سے كفارہ لازم آتا ہے كى اور طريقه پراخراج منى سے كفارہ

لازمنہیں آتا۔ندکھانے پینے سے کفارہ لازم آتا ہے۔

کفارہ ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے۔ اگر ایسا نہ کرسکتا ہوتو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔اگر ایسا بھی نہیں کرسکتا تو فی کس ایک ایک مد (سواسیر) کے حساب سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاد ہے۔

روزے کے درجے

المرشدالامين

روزے کے تین درجے ہیں:

ا\_صوعمعم ۲\_صوم خصوص

٣\_صوم خاص الخاص

صوم عموم ہیہ ہے کہ شکم وجسم کو قضائے شہوت سے روک لے ۔صوم خصوص ہیہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کان ، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور زبان کو گنا ہوں سے محفوظ رکھے اور صوم خاص الخاص ہیہ ہے کہ دل کو دنیوی افکار، مہمات اور ماسوا اللہ کے تصور سے محفوظ رکھے۔ تینوں قتم کے روز ہے ان باتوں سے ٹوٹ جاتے ہیں جن کی او پر ممانعت کی گئی ہے۔

رسُول الله مَا لَيْنَا الله مَا الله ما الله ما

پانچ باتیں روزہ دار کا روزہ توڑ دیتی ہیں،جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی قتم اور شہوت د کھنا۔ لہذا صوم خواص میں اعضاء کو گنا ہوں سے بچائے رکھنا ضروری ہے۔

اميروبيم

کم کھانا چاہیے ، بہت زیادہ کھانا اللہ کو پہندنہیں ہے۔ روزے میں امیدوہیم کی کیفیت طاری رکھے کہ قبول ہوتا ہے یا صرف بھوک پیاس اور تھکان ہی نصیب ہوتی ہے۔ اس لئے کہ روزے کا

مقصد شہوت نفسانی سے محفوظ رہنا ہے تو خیال کرے شاید غیبت، چغلی ، جھوٹ یا شہوت کی نظر کا ارتکاب ہو گیا ہواوران میں سے ہر بات روز ہے کوتوڑ دیتی ہے۔

### مستحب روز بے

سوائے ممنوعہ ایام کے مستحب روز ہے ہمیشہ رکھے جاسکتے ہیں مگر ان میں سے ایام فاضلہ کے روزوں کی تاکید ہے۔ ایام فاضلہ بعنی فضیلت والے دن بعض ہر سال، بعض ہر ماہ اور بعض ہر ہفتہ آتے ہیں۔ مثلاً سالانہ آنے والے دنوں میں علاوہ رمضان کے روزوں کے بیم عرفہ، یوم عاشورہ، ذی المحجہ اور محرم کے عشرہ اول کے روزے بلکہ سارے شہور حرام کے روزے ہیں۔ رسول خدا مثالی الله تا المحجہ اور محرم کے عشرہ اول کے روزے رکھا کرتے تھے کہ جیسے رمضان کا مہینہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے:
میں اس کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے کہ جیسے رمضان کا مہینہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے:
"رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں"۔ رسول الله تا الله تا الله تا ہے فرمایا ہے:
"رمضان میں ایک دن کا روزہ دوسرے دنوں کے تیس روزوں سے افضل ہے اور شہور حرام کی جمعرات، جمعہ اور سیخ کو روزے رکھے اللہ اس کے اعمال نامہ میں سات سوسال کی جمعرات، جمعہ اور سیخ کو روزے رکھے اللہ اس کے اعمال نامہ میں سات سوسال کی عمادت کا اجراکھ و بتاہے"۔

شہور فاضلہ، رجب، شعبان، ذی الحجہ اور محرم ہیں اور شہور حرام ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب
ہیں۔ ہر ماہ لوٹے والے ایام فاضلہ، ابتدائے ماہ اور وسط ماہ یعنی ۱۵،۱۳،۱۳ ہیں۔ جنہیں ''ایام بیض'
کہتے ہیں۔ ہر ہفتہ میں آنے والے ایام فاضلہ پیر، جعرات اور جعہ ہیں۔ صوم دہر میں بیتمام روز بے
شامل ہیں لیکن صوم دہر کے مکروہ ہونے پر اختلاف ہے۔ رسول خدامنگا شینی آنے فرمایا: ''سب سے افضل
دوزہ میرے بھائی داؤد کا ہے''۔ شاید رسول الله منگا شینی کی مندرجہ ذیل حدیث میں اسی طرف اشارہ

''میرے سامنے زمین کے خزانوں کی تنجیاں پیش کی گئی لیکن میں نے واپس کر دیں اور کہا ایک دن بھوکا رہوں گا اور ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں گا،جس دن سیر ہوں گا تیری حمد کروں گا اور جس دن بھوکا ہوں گا تیرے سامنے بجز وزاری کروں گا''۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان شریف کے روزوں کے ہوا اور بھی کسی مہینے کے پورے روزے بھی نہیں رکھے۔

پاپ ک

# مج اوراس کے اسرار

الله تعالى في سورة مائده مين فرمايا:

ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَام دِيْنَ

ترجمہ: آج میں نے تمھارے لئے تمھارا دین کامل کر دیا اور تم پراپی نعمت پوری کر دی اور تمھارے لئے دین اسلام سے راضی ہوا (المائدہ: ۳)

رسول الله مَثَالِثَانِيَّةِ فِي مايا ہے: '' جس نے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا اور مرگیا تو جاہے وہ یہودی مراہو یا نصرانی''۔ (مجھے اس کی پرواہ نہیں)

## مج كى فضيلت

قرآن كريم ميں الله تعالى كافرمان ہے:

وَ اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُولُكَ رِجَالاً

لوگوں میں جج کا اعلان کر دو جمھار نے پاس دور دور سے لوگ آئیں گے (الحج: ۲۷)

رسول خداستال فينام كافرمان ب:

''عرفہ کے دن شیطان بڑا مغموم و ذلیل ہو جاتا ہے، اتنا کہ ایبا اور کسی دن نہیں دیکھا گیا''۔ فرماتے ہیں:''جوشخص گھر سے حج یا عمرہ کے لئے نکلا اور اس دوران میں مرگیا، اسے قیامت تک حج یا عمرہ کا ثواب ملتارہے گا''

بعض بزرگوں کا قول ہے کہ اگر عرفہ جمعہ کے دن پڑ جائے تو میدان عرفات میں جمع ہونے والے سب کی بخشش فرمادی جاتی ہے اور بیدونیا کا افضل ترین دن ہے۔

آپ مَلَّا لَیْکُوْمِ نَصِی دن ججته الوداع کیا تھا۔ آپ میدانِ عرفات ہی میں تھے جب بیآیت نازل ہوئی:

اَکْیُوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُم آج تنهارے لئے میں نے دین کوکمل کردیا (المائدہ: ۳) جب يہود ونصاريٰ نے کہا كما كر جارے ہاں الي كوئى آيت نازل ہوتى تو ہم اسے عيد كا دن مقرر کر لیتے تو حضرت عمر نے فرمایا: "جمارے ہاں بیآیت دو ہری عید کے دن نازل ہوئی تھی اورآپ مَنَا النَّهُ عَلَيْهِ مَا مِن ميدانِ عرفات مِن قيام فرمات منظن ـ

رسُولِ اللَّهُ مَنَا لِيَنْ اللَّهِ مَا كَيْ ہے: ''اے اللّٰہ حاجی کی مجنشش فرما اور اس کے لئے بھی جس کے لئے حاجی نے مغفرت طلب کی ہے"۔

کہتے ہیں حضرت علی بن موفق نے رسُول اللهُ مَا لَا يُعَالَيْكُم كي طرف سے كئی حج ادا كئے۔وہ بيان كرتے ہیں کی میں نے رسول الله منافی الله علی و کواب میں و یکھا۔ فر مایا اے ابن موفق کیا تونے میری طرف ہے جج كئے؟ میں نے عرض كيا جي ہاں \_ فرمايا اچھا اس كا صله میں مختبے قیامت میں دوں گا \_ لوگ ابھی حساب كتاب كى يريشاني ميں ہونگے كەميں تخفي ہاتھ سے پكڑ كر جنت ميں پہنچا دونگا۔

## فضلت مكة وكعبه

رسُولِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ تعالى نے كعبہ سے وعدہ كر ركھا ہے كہ ہرسال چھ لا كھ افراد مج كريل كے جب بھى تعداداس سے كم ہوتى ہے تو الله تعالى فرشتوں كو بھيج ديتے ہيں "روز حشر، كعبه ایک عروس کی طرح لایا جائے گا اور حاجی اس کے پر دوں سے لگے ہوں گے اس کے اردگر دطواف کر رہے ہوں گے یہاں تک کہ کعبہ جنت میں چلا جائے اور پیسب لوگ بھی ساتھ چلے جا کیں گے۔ روایت ہے کہ فجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔حشر کے دن اسے دو آئکھیں اور ایک زبان عطا کی جائے گی۔جس کسی نے اسے حق وصدافت سے چو ما ہوگا پیاُس کے لئے گواہی دے گا۔

رُبُولِ اللَّهُ مَا لِيَنْ الْمُعَلِّينِهِ كَا بَعْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا لِيَعْدُ اللَّهُ م اور فرمایا،'' مجھےمعلوم ہے کہ توایک پھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان،اگررسُول خدا کو بوسہ دیتے نہ و کھتا تو مجھی بوسہ نہ دیتا''۔ کسی نے آپ کو ایسا کہنے سے روکا۔ پیچھے دیکھا تو حضرت علیٰ کھڑے تھے۔حضرت علی نے کہا کہ ایسا مت کہیے۔آپ نے فر مایا ابوالحن آپ یہ کیسے کہ رہے ہیں۔حضرت علیؓ نے کہا امیر المومنین! بینفع نقصان پہنچا سکتا ہے، سوال کیا کیے؟ فرمایا جب اللہ نے بنوآ دم سے اقرارلیا تھا تو اس کا ایک نوشتہ تیار کیا گیا تھا جے یہ پھرنگل گیا۔ اب یہ ایمان والوں کے حق میں وفاداری کی اور کا فروں کے حق میں انکار کی گواہی وے گا۔اس پر آپ بے ساختہ رونے لگے۔

کہتے ہیں فجرِ اسود کو بوسہ دیتے ہوئے لوگ جو یہ کہتے ہیں:"اے اللہ تیرے اوپر ایمان لاتے

ہوئے، تیری کتاب کی تقدیق کرتے ہوئے اور تیرے ساتھ کئے ہوئے عہد کی وفاداری میں''اس کا یہ بی مطلب ہے۔

حسن بصری ہے روایت ہے کہ مکہ میں ایک دن کا روزہ ایک لا کھروزوں کے برابر ہے اور ایک درہم کا صدقہ ایک لا کھ درہم کے صدقے کے مساوی ہے اور اسی طرح ہر نیکی ایک لا کھ نیکیوں کے برابر ہے۔"رسُول اللّٰهُ مَا اَلْتُمَا اَلَٰ اَلْمَا اَلْتُمَا اَلْمَا اَلْتُمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلَٰمَا اَلَٰمَ کَ اِلْمَا اَلَٰمِ اللّٰ مَلَمَ کَ اِلْمَا اَلَٰمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلَٰمَا اَلَٰمَا اَلْمَا اللّٰمَا اللّٰمِ اللّٰمَا اللّمَا اللّٰمَا اللّٰمَ اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَا اللّٰمَامِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَامِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ

روایت ہے کہ ہردن کوئی نہ کوئی ابدال طواف کعبہ کرتا ہے اور ہررات کوئی نہ کوئی اوتاد۔ جس دن یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا کعبہ اٹھا لیا جائے گا ۔ ضبح لوگ دیکھیں گے کہ کعبہ کا کوئی نشان نہیں۔ ایسا اس وقت ہوگا جب کہ سات سال گزر جا نمیں گے اور کسی کوقر آن کا ایک حرف بھی یاد نہ رہے گا۔ پھر لوگ شعر، گیت ، گانے اور قصوں میں لگ جا نمیں گے۔ اس کے بعد د قبال برآ مدہوگا۔ پھر حضرت عیسی تشریف لا نمیں گے اور اسے قبل کر دیں گے۔ اس وقت قیا مت ایسی ہوگی جیسے پورے مہینوں کی حاملہ ہوکہ ہر کیظہ وضع حمل کی امید ہو۔

(نوٹ: یہاں ترتیب اُلٹ کھی گئی ہے۔احادیث میں بیان کردہ علاماتِ قیامت میں درج ہے کہ حضرت مہدیؒ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ تک اسلام کا غلبہ رہے گا۔ پھر مختف قتم کے فتنے ظہور پذیر ہوں علم اُٹھ جائے گا اور اخیر میں قیامت سے پہلے قرآن اور کعبہ اُٹھالیا جائے گا)

قيام مكة

بعض لوگرانی و گنجانی کی وجہ سے مکہ میں قیام کرنا پیند کرتے ہیں۔حضرت عمرٌ جج کے بعد حاجیوں کو واپس کر دیتے تھے کہ کہیں کعبہ سے مانوس ہو کر یہیں نہرہ پڑیں۔فرمایا کرتے تھے 'اے عمنیوا ہے بمن واپس چلے جاؤ،ا ہے شام چلے جاؤاورا ہے کراقیو واپس عراق چلے جاؤ'۔ اس طرح کعبہ سے دوررہ کر دوبارہ جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔بعض علماء کا خیال ہے کہ وہاں رہ پڑنے سے گناہ سرز دہو جانے کا خوف ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ وہاں نہ تھم رے۔اللہ تعالی نے فرمایا

مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَٱمْناً

لوگوں کے لئے ثواب وامن کی جگہ ہے (البقرہ: ۱۲۵)

البتہ جو شخص مکہ میں رہ کر وہاں کاحق ادا کر سکے اس کے لئے وہاں رہنا افضل ہے۔اس پررسُول اللّه مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مِنْ دليل ہے:

"اے مکہ تو اللہ کی بہترین زمین ہے،اللہ کے ملکوں میں سب سے زیادہ تو مجھے پند ہے،سب سے زیادہ تو مجھے پند ہے،سب سے زیادہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔اگر مجھے یہاں سے نہ نکلالا جاتا تو مجھی نہ نکلاً"

## فضيلت مدينه

مکّہ کے بعد مدینہ سب سے افضل ہے۔ رسُول اللّٰهُ مَثَالِقَائِمْ اِنْ اِنْدُ مَایا:''میری مسجد کی نماز ،مسجدِ حرام کی نماز کے علاوہ ، دوسری مسجدوں کی نماز سے ہزار درجہ بہتر ہے۔''

مدینه شریف کے بعد بیت المقدس کی فضیلت ہے ۔حضور مَثَاللَّهُ عَلَیْمُ نے فر مایا:

''بیت المقدس میں نماز پانچ سونمازوں کے برابر ہے'۔ ابنِ عباسٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مثالثہ نظافی نم ماز پانچ سونمازوں کے برابر ہے۔ ابن عباسٌ فرماتے ہیں:
اللہ مثالثہ نظافی نم مایا مدینہ میں نماز دس ہزار نمازوں کے برابر ، مجد اقصیٰ میں نماز ''رسول اللہ مثالثہ نظافی نم نماز دس ہزار نمازوں کے برابر ، مجد اقصیٰ میں نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے'۔ ایک ہزار نمازوں کی برابر اور مجد حرام میں نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے''۔

## شرائط،اركان واجبات منوعات

جے کے سے ہونے کی شرط ہے ہے کہ جج کرنے والاسلمان ہواور جج کا موسم ہو۔ لہذا بچے کا بھی جج ہوسکتا ہے اور بڑے کا بھی ۔ لڑکا ہوشیار ہوتو احرام باند ھے اور اگر بہت ہی چھوٹا ہواس کا سر پرست باند ھے پھر جو کچھ خود کرے اسے بھی کرا ہے۔ احرام کا وقت شوال، ذی قعدہ اور نویں ذی الحجہ سے باند ھے پھر جو کچھ خود کرے اسے بھی کرا ہے۔ احرام کا وقت شوال، ذی قعدہ اور نویں ذی الحجہ سے بد بانی کے دن کی طلوع فجر تک ہے، ان اوقات کے علاوہ اگر احرام باندھا ہے تو وہ عمرہ کا ہوگا۔ اس کے لئے ہرزمانے میں احرام باندھا جا سکتا ہے۔

جے کے ہونے کی پانچ شرائط ہیں: اسلام، آزادی، بلوغ، عقل اور موسم جے۔ اگر کسی بچے یا غلام نے احرام باندھا اور وہ مقام عرفہ یا مزدلفہ میں بالغ ہو گیا یا غلام تھا اور آزاد ہو گیا تو اس نے پھر سے احرام باندھا تو اگر دسویں ذی الحجہ کی صبح سے پہلے ہی وہ عرفہ میں واپس آگیا تو اس کا پیر جج فریضہ جج احرام باندھا تو اگر دسویں ذی الحجہ کی صبح سے پہلے ہی وہ عرفہ میں واپس آگیا تو اس کا پیر جج فریضہ جج کی تعمیل کردے گا کیونکہ در حقیقت جج قیام عرفہ کا نام ہے مگر ایسی صورت میں اس پر کوئی قربانی واجب

نہیں ہوگی۔ عمرہ کے لئے مذکورہ بالا پانچ شرائط میں سے وقت کے سواباتی چارشرطیں کافی ہیں۔

اگر کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل کرے تو بیضروری ہے کہ پہلے وہ اپنا فریضہ حج ادا کر چکا ہو یا اگر حالتِ وقوف عرفہ میں حج کو فاسد کر ہونے گا ہو یا اگر حالتِ وقوف عرفہ میں حج کو فاسد کر چکا ہو اے قضا کر چکا ہواور اگر حج کی منت مانی ہوتو اسے پورا کر چکا ہواور اگر حج بدل کرنا تھا تو کر چکا ہواان کے بعد ہی وہ ففل حج ادا کر سکتا ہے۔ حج میں مذکورہ بالا تر تیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

کر چکا ہو، ان کے بعد ہی وہ ففل حج ادا کر سکتا ہے۔ حج میں مذکورہ بالا تر تیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

حج کے فرض ہونے کی میشرط ہے کہ آزاد ہواور حج کی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ دونوں شرائط پائی جا ئیں گی تو جج واجب ہو جائے گا اور عمرہ بھی۔

اگر کوئی شخص تجارت یا زیارت کے لئے مکہ جاتا ہے تو احرام باندھنالازی ہے۔اگر حج کا موسم ہوتو حج کر لے درنہ عمرہ کر کے واپس ہو۔

استطاعت دوطرح کی ہے۔ ایک تو خودا پی طرف سے جج کرنے کی استطاعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ تندرست ہو، راہ پرامن ہو، آنے جانے کا پورا خرچ ہو، اپنے اور متعلقین کے لئے ضروری افراجات کا پورا سامان ہواور کسی فتم کا قرض اس کے ذمہ نہ ہو۔ استطاعت کی دوسری صورت یہ ہے کہ ججے بدل کے لئے بھیجا جارہا ہو۔ اس میں بیضروری ہے کہ جسے جج کے لئے بھیجے وہ خودا پنا فریضہ جج کہ جے جج کے لئے بھیجے وہ خودا پنا فریضہ جج اداکر چکا ہواور جج بدل کرنے والے کے پاس ادائے قرض سے فارغ ہوکر جج بدل کی اجرت اور افراجات کیلئے رو پیموجود ہو۔

اگر کوئی شخص صاحبِ استطاعت ہے تو وہ حج کوموخر کرسکتا ہے۔لیکن اگر حج فرض ہو گیا تھا اور تاخیر کرنے کے بعدم گیا تو گینہ گار ہوگا۔

اركان فح

جے کے پانچ رکن ہیں: احرام ، طواف، سعی بین الصفا والمروہ ، وقوف عرفہ اور سر منڈ انا یعرہ میں وقوف عرفہ اور سر منڈ انا یعرہ میں وقوف عرفہ بیں ہے۔ باقی چار شرطیں اس کے لئے بھی ہیں۔ واجبات میں جن کے ترکرنے پر قربانی دیئے سے تھیل ہو جاتی ہے ، چھ ہیں: اگر میقات پر احرام نہ باند ھے تو ایک قربانی دے۔ اگر عرفات میں غروب تک نہ تھم سے تو ایک قربانی دے۔ رات کو منی اور مز دلفہ میں نہ تھم سے یا طواف وداع چھوڑ ہے تو قربانی دے۔

حج کی قشمیں حج کی تین قشمیں ہیں:

ا۔افراد، جب صرف عج کی نیت کرے

٢ \_ قران ، جب حج وعمره دونول كاايك ساتها حرام باند هے

سے تمتع، جب صرف عمرہ کی نیت کر کے داخل حرم ہو پھر وہیں رہے اور پھر حج کر لے

افرادسب سے افضل ہے یعنی صرف ج کی نیت کر ہے اور اس کی پیمیل کر ہے اس کے بعد حدود حرم سے باہر آئے پھر عمرہ کرے۔سب سے بہتریہ ہے کہ جعر انہ سے عمرہ کا احرام باند ھے، اس کے بعد تعدیم بہتر ہے اور اس کے بعد حدیبیہ۔افراد کرنے والے پرکوئی قربانی واجب نہیں، جی جا ہے تو نفلی قربانی دے دے۔
قربانی دے دے۔

جج کی دوسری قتم قران ہے بیعن حج وعمرہ دونوں ایک ساتھ نیت کرنا۔اس میں طواف دوبار کرنا پڑتا ہے۔ باقی سارے ارکان ایک جیسے ہیں۔اگر حاجی مکہ کا باشندہ نہیں ہے اور اس نے قران کیا ہے تو قربانی واجب ہے۔

مج کی تیسری متم تمتع ہے یعنی پہلے عمرہ کی نیت کرے اس سے فارغ ہوکر مج کی نیت کرے اور مج ادا کرے۔ اس کیلئے یانچ شرطیں ہیں:

ا۔ حاجی مکہ کا باشندہ نہ ہو کہیں اور کا رہنے والا ہو۔

۲ عمرہ حج کے مہینون میں ادا کرے۔

سے عمرہ حج سے پہلے ادا کرے۔

٣ - فج اداكرنے سے پہلے حدود ميقات سے آگے نہ جائے۔

۵۔اگر حج بدل کررہا ہے تو حج وعمرہ دونوں ایک ہی شخص کی طرف ہے ہو۔

ان شرائط کے ساتھ تمتع کر سکتا ہے۔ تمتع کرنے والے پر ایک قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی نہ دے سکے تو تین روزے وہ ذی الحجہ تک اور سات روزے ایا م تشریق کے بعد مسلسل یا بغیر تسلسل کے رکھے یعنی دس روزے رکھے۔ سب سے افضل حج ،افراد پھر قران پھر تمتع ہے۔

#### ممنوعات

. مج اورعمره كمنوعات جدين:

ا۔ سلے ہوئے کیڑے پہننا۔عورتوں کو سلے ہوئے کیڑے کی اجازت ہے،البتہ مونہہ ایسے نہ چھا کیں کہ نقاب چہرے سے لگے۔مرد نہ تو سلے کیڑے پہن سکتے نہ سرڈ ھانپ سکتے ہیں البتہ چھتری وغیرہ کے سائے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۲۔خوشبولگانا، جے بھی خوشبوشار کیا جائے اس سے پر ہیز کیا جائے۔ ۳۔بال یا ناخن کٹوانامنع ہے۔سرمہ لگانے، حمام کرنے، تچھنے لگوانے اور تنگھی استعال کرنے کی اجازت ہے۔

٣ ـ جاع ے رہیز۔

۵ جنسی چیٹر چھاڑے پر ہیز۔

٧ ـ شكار سے اجتناب ـ

اگران میں ہے کئی بھی چیز کا ارتکاب کرلیا تو قربانی دینا واجب ہوجائے گا۔ بعض صورتوں میں چے کے فاسد ہونے کا خطرہ ہے، بحالت احرام نکاح پڑھنا یا پڑھوا نامنع ہے لیکن اگر کئی نے ایسا کیا تو قربانی لازم نہیں۔

# ترتيب اعمال حج

بہلامرحلہ، گھرےمیقات تک

پہلامرحلہ گھرسے میقات تک ہے یعنی وہ مقام جہاں سے بغیراحرام کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس مرحلے میں آٹھ باتیں ضروری ہیں:

ا گناہوں سے توبہ جن تلفی کا ازالہ ،قرض کا ادا کرنا ،گھر والوں کیلئے واپسی تک اخراجات کی فراہمی ،امانتوں کی واپسی اور حلال زادِراہ ساتھ لینا۔

٢ \_ ايسے رفيق حج كى تلاش كرنا جس سے دينى فائده كى تو تع ہو \_

سرگھرسے نکلنے سے پہلے دورکعت پڑھنا جن میں سے پہلی میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں اخلاص پڑھے۔فارغ ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے:

٣ \_ گھر كے دروازے پر چنچ توبيد عا پڑھے:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلَّا بِااللهِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضَلَّ اَوْ اُضِلَّ اَوْ اَخْهَلَ اَوْ اَخْهَلَ اَوْ اُجْهَلَ عَلَى

۵\_سوار ہونے لگے توبید عارا ھے:

بِسُمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ حَسْبِىَ اللَّهُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

۲ ۔ سنت بیہ ہے کہ جب تک دن گرم ہو جائے منزل نہ کرئے۔ رات میں سفر کرنا بہتر ہے۔ رسول کریم مُثَافِیْنِ نے فرمایا: سفر اندھیرے میں کرو کیونکہ رات میں زمین کی طنا ہیں تھینچ دی جاتی ہیں، دن میں نہیں۔

ے۔ تنہا پیا دہ سفر نہ کرے، کہیں کوئی اُوٹ نہ لے۔

٨ - بلندى پر جائے يا پستى كى طرف آئے يا وحشت وخوف محسوس كرے تو دعا ئيں پڑھيں \_

### دوسرامرحله

احرام: دوسرامرحله احرام کا ہے بعنی میقات سے مکہ تک کا ہے اس میں پانچ امور ضروری ہیں: ا۔ احرام باندھنے کے ارادے سے عنسل کرنا، پورا مسنون طریقتہ یہ ہے کہ پہلے حجامت بنوانے ، ناخن ترشوانے اور ہرطرح کی صفائی کرلے۔

۲۔ سلے ہوئے کپڑے اتار دے،خوشبولگائے،احرام کی حالت میں اگریہخوشبو باقی رہ جاتی ہے تو کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔

س- احرام کی نیت کافی ہے گرمسنون یہ ہے کہ نیت کے ساتھ لیک کے تلبیہ یہ ہے:
 لَبَیْنُکَ اَللّٰهُمَّ لَبَیْنَکَ لَبَیْنُکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ لَبَیْنَکَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِیْكَ لَك بَیْنَکَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِیْكَ لَك ـ
 لَا شَرِیْكَ لَك ـ

۳۔ احرام باندھنے کے بعد کے ''اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے،اسے میرے لئے آسان کردے،فرض کی ادائیگی میں میری مدد کراوراہے قبول فرمائے''

### تيسرامرحليه

مکه مکرمه میں داخلہ: تیسرا مرحله مکه میں داخل ہونے سے طواف تک ہے،اس میں چھ باتیں ضروری ہیں:

ا۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طویٰ میں عنسل کرے، حج میں نوعنسل سنت ہیں، عنسل احرام، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، طواف قدوم کاعنسل، وقوف عرفہ کا عنسل، وقوف مزدلفہ کا عنسل، تینوں جمروں کی رمی کیلئے عنسل نہیں عنسل، تینوں جمروں کی رمی کیلئے عنسل نہیں

ہے۔امام شافعی کے نز دیک طواف زیارت ووداع کے لئے عسل نہیں ہے۔لہذا سات رہ جاتے ہیں۔ ۲۔شہر مکہ میں داخل ہونے سے پہلے دعا کرے۔

سے بالائی گھاٹی سے داخل ہو جے کداء گھاٹی کہتے ہیں رسول خدا مُثَاثِیَّا اِن کیا تھا اور کدی گھاٹی کیا تھا اور کدی گھاٹی کی طرف سے نکلے۔

٨ ـ جبراس الروم تك پنچ تو خانه كعبه پرنظر پڑتے ہى بيدعا پڑھے:

لَا اِللَّهَ اِللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ ٱللَّهُمَّ أَنْتُ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَدَارُكَ دَارُ السَّلَامُ تَبَارَكَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِاللَّهُمَّ أَنَّ هَذَا بَيْتَكَ عَظْمَةٌ وَكَرَمَةٌ وَشَرَفَةٌ اللَّهُمَّ فَزِدُهُ تَعْظِيماً وَزِدْهُ تَشْرِيْهاً وَتَكْرِيْماً

۵-باب بن شيبه كى طرف سے مسجد حرام ميں داخل ہواور دعا پڑھے:

بِسْمِ اللهِ وَبِااللهِ وَ مِنَ اللهِ وَإِلَى اللهِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جب بیت الله کے قریب جائے تو دعا پڑے:

٢ \_سيدها حجراسودكى طرف برا بوسه د بورنددائين باته يه مس كر اور دعا براه: الله مَّ اَمَانَتِيْ اَدَّيْتُهَا وَمِيْثَاقِيْ تَعَاهَدُتَّهُ إِشْهَدُلِيْ بِاللَّمَوَافَاةِ

اگر بوسہ بھی نہ دے سکے توسامنے کھڑے ہو کر مذکورہ دعا پڑے اور فوراً طواف قدوم میں لگ جائے۔اگر فرض نماز کی جماعت ہورہی ہوتو پہلے اس میں شریک ہو پھر طواف کرے۔

### چوتھا مرحلہ

طواف: چوتھا مرحلہ طواف کا ہے کسی قتم کا بھی طواف ہو چھ باتیں ضروری ہیں:

ا طواف نماز کی طرح ہے لہذا وضو وغیرہ کے جوشرا لط نماز کیلئے ہیں، طواف کے لئے بھی ہیں۔ البتہ طواف میں باتیں کرسکتا ہے۔ ابتدائے طواف میں اضطباع کرے یعنی چا در کے درمیانی جھے کو دائی بغل کے بنچ اور دونوں اطراف کو بائیں کا ندھے پر ڈال لے طواف شروع کرتے ہی لبیک کہنا بند کردے اور جو دعائیں ہم آ گے کھیں گے وہ پڑھے۔

۲۔طواف کا پیطریقہ ہے کہ دیوار کعبہ کوانے بائیں ہاتھ کی طرف کر کے تین قدم چھوڑ کر کعبہ کے اردگر دسات چکر لگائے۔ابتداء حجراسود کے چوشنے سے کرے۔ دوسری بارکے چوشنے تک ایک پھیرا ہوتا ہے۔اسی طرح سات بارکرے۔

٣ \_ ابتدائے طواف میں بیده عایز هے:

بِسُمِ اللهِ وَبِاللهِ وَاللهُ ٱكْبَرُ اللهُمَّ إِيْمَانًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَإِبِّبَا عًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحِمَّدٍا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

میں تین پھیروں میں کا ندھے کو ذرا جھٹکا کر چلے، باتی میں معمولی رفتار رکھے، ہر پھیرے میں حجراسوداور رکن یمانی کا چومنامستحب ہے۔

۵۔سات پھیرے لگانے سے طواف مکمل ہو جاتا ہے۔اب ملتزم پر آئے یعنی بعد کی دیوار کاوہ حصہ جو دروازہ و حجراسود کے درمیان واقع ہے۔ بیقبو پکڑ کر مصہ جو دروازہ و حجراسود کے درمیان واقع ہے۔ بیقبو پکڑ کر ماک کو بیکٹر کر منہ کعبہ سے لگا کر دعا کرے،حضرت محمد اور رسولوں پر درود بھیجے۔

۲ \_ بعدازاں مقام ابراہیم کی طرف آئے اور دو رکعت پڑھے۔ پہلی میں سورۃ لا کا فرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص \_

> امام زہریؒ فرماتے ہیں کہ ہرسات پھیرے کے لئے دورکعت پڑھنا سنت ہے۔ پانچوال مرحلہ

سعی: طواف سے فارغ ہونے کے بعد مجد حرام کے باب صفا سے نکل کرکوہ صفا پر جائے بقار قد آدم اس جھوٹی ہی بہاڑی پر تھوڑا سا چڑھنا مستحب ہے۔ رسول خدا منگر تینے آباتنا چڑھے تھے کہ کعبہ نظر آنے الگا تھا۔ اس کے دامن میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ سعی کی ابتداء دامن کوہ سے کرے، بہی کافی ہے۔ لیکن چند سیڑھیاں چڑھ جانا اچھا ہے۔ یہاں سے کوہ مروہ کی طرف منہ کر کے سعی شروع کرے جب کوہ مروہ پر پہنچ گیا اور وہاں چڑھ کرصفا کی طرف منہ کرلیا تو ایک پھیرا کھمل ہو گیا۔ پھر کوہ صفا پر جب کوہ مروہ کی طرف منہ کرلیا تو ایک پھیرا کھمل ہو گیا۔ پھر کوہ صفا پر واپس ہوا اور مروہ کی طرف متوجہ ہوا تو دوسرا پھیرا ہو گیا۔ اس طرح سات پھیرے مکمل کرلے۔ اب طواف قد وم اور سعی سے (جو سنت ہے ) فراغت ہوگئی۔ سعی ہیں بھی پاک اور باوضو ہونا چا ہے لیکن طواف قد وم اور سعی سے (جو سنت ہے ) فراغت ہوگئی۔ سعی ہیں بھی پاک اور باوضو ہونا وا جب ہے۔ اگر سعی قد وم کر چکے تو وقو ف عرفہ کے بعد سعی نہیں کرنی طواف میں رکن جج ہے اور کافی ہے۔

جهثامرحله

وقوف عرفہ: چھٹا مرحلہ وقو ف عرفہ کا ہے۔اگر کوئی حاجی ۹ ذی الحجہ کو پہنچ سکا اور عرفات ہی میں آگر شریک جج ہوسکا تو وقو ف عرفہ سے پہلے نہ مکہ میں داخل ہواور نہ طواف قد وم کرے۔اگر اس سے بیشتر مکہ آگیا اور طواف کر چکا تو وہ اس طرح احرام باند ہے، ساتویں تک انظار کرے ۔ ساتویں ذک الحجہ کوظہر کے بعد کعبہ کے قریب خطیب اعلان کرے ۔ کل یعنی آٹھویں کومنی جا کر رات بسر کرے اور نویں کوعرفات جا کر وقوف کرے ۔ اس لئے کہ وقوف عرفہ فرض ہے ۔ بینویں تاریخ کے زوال سے پہلے دسویں کی ضبح صادق تک ہے ۔ بس دراصل حج یہی ہے ۔ اگر بینہیں ہو سکا تو حج نہیں ہوا ۔ پھر قربانی دے کرعمرہ سے حلال ہو جانا جا ہے اور حج کو آئندہ سال کیلئے اٹھا رکھے ۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ عرفات میں قیام کرنے کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں ۔

ساتویں ذی الحجہ یوم الاعلان ۔ آٹھویں یوم التر ویہ نویں یوم عرفہ ۔ دسویں یوم النحر گیار ھویں یوم القرار ۔ بارھویں یوم النفر الاول

تيرهوين يوم النفر الثاني

ان دنوں کے اعمال جج میہ ہیں۔ ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ آٹھویں کو یوم التر ویہ ہے۔اس دن بعد نماز فجر مکہ سے روانہ ہو کرمنیٰ چلے جانا چاہیے۔اگر کوئی شخص سات ذی الحجہ کو آ جائے تو مضا نقہ نہیں۔ یہاں مسجد خیف میں آٹھویں کی ظہر ،عصر ،مغرب،عشاء اور نویں کی نماز فجر پڑھنی چاہیے۔اگر مغرب کی نماز وہاں نہ پڑھ سکے تو دوسری جگہ پڑھ لے لیکن منی ہی میں رہے۔

یوم عرفہ یعنی نویں کو فجر کی نماز کے بعد عرفات کی طرف چلے جانا چاہیے اور زوال آفتاب سے پہلے پہنچ جانا جا ہے۔ یہاں سوائے وادی عرفہ کے جہاں چاہے تھم رجائے۔میدان

عرفات میں عنسل کر کے باوضو داخل ہونا بہتر ہے۔ زوال کے بعد امام دو خطبے دے گا اور ظہر وعصر کی نماز آگے بیچھے ایک ساتھ پڑھائے گا۔عرفات میں مغرب کی نماز کے وقت تک رہاں کے بعد مزدلفہ روانہ ہو جائے۔عرفات کے قیام کے بعد سب سے اہم فریضہ ختم ہوا۔ اگر کوئی شخص دسویں کی ضبح تک نہیں پہنچ سکا تو اس کا جج نہیں ہوا۔

### ساتوال مرحله

قیام مزولفہ: مزدلفہ میں مغرب وعشاء ایک اذان اورا قامت سے پڑھی جاتی ہیں۔ان کے بعد سنت مغرب،عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھے جاتے ہیں۔رات مزدلفہ میں گزار نی چاہیے۔اگر کوئی حاجی آدھی رات سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گیا تو قربانی لازم ہوگی۔ یوم الحر ، یعنی دسویں کومزدلفہ میں نماز پڑھ کرمنی کی طرف دوانہ ہوجانا چاہیے۔ راہ میں وادی محمر آتی ہے یہاں سے تیزی سے گزرنا چاہیے۔ مزدلفہ سے روائلی کے وقت جھوٹی جھوٹی سر کنگریاں ساتھ لے لینی چاہئیں۔ سر کافی ہیں ، زیادہ لینے ہیں مضا نُقہ نہیں۔ کنگریاں جھوٹی ہوں ، مشعر حرام تک ساتھ لے لینی چاہئیں۔ سر کافی ہیں ، زیادہ لینے ہیں مضا نُقہ نہیں۔ کنگریاں چھوٹی ہوں ، مشعر حرام تک پہنچ ، جو کہ مزدلفہ کا آخر ہے تو کھڑے ہو کر دعا کرے منی سے آگے چل کر راہ پر تین مقامات پر چبوتر سے کے سے نشان ہیں۔ ان میں سے ہرایک پر سات سات کنگریاں مارے مشروری نہیں ہے کہ دفتان پر ہی لگیس طلوع آفاب کے بعدایسا کرنا چاہیے۔ رمی کے بعد تبدیہ ختم کر کے تکبیر وتحمید کرنی جا ہے۔ بعدازاں قربان گاہ پر آگرواجب یا مستحب یا نفل قربانی پیش کرے قران یا تمتع والوں پر چاہیے۔ بعدازاں قربان گاہ پر آگرواجب یا مستحب یا نفل قربانی چیکوروز سے رکھے اور سات ، آٹھ اور نو ذی الحجہ کوروز سے رکھے اور سات ، آٹھ اور نو ذی الحجہ کوروز سے رکھے اور سات ، آٹھ اور نو ذی الحجہ کوروز سے رکھے اور سات ، آٹھ اور نو ذی الحجہ کوروز سے رکھے اور سات ، آٹھ اور نو ذی الحجہ کوروز سے رکھے اور سات ، آٹھ اور نو ذی الحجہ کوروز سے رکھے اور سات ، آٹھ اور نو ذی الحجہ کوروز سے رکھے اور سات ، آٹھ اور نو ذی الحجہ کوروز سے رکھے اور سات ، آٹھ اور نو ذی الحجہ کوروز سے رکھے اور سات ، آٹھ اور نو ذی الحجہ کوروز سے رکھے اور سات ، آٹھ واجب نہیں ہے۔

قربانی کے بعد مردوں کو چاہیے کہ وہ بال منڈوالیں۔اگر بال نہ ہوں تو استرا پھروالیں عورتوں
کو چاہیے کہ سرکے کئی جصے سے دو تین انگلیوں کے برابر بال کٹوالیس یا ایک ہی بال کٹوالیس عورت
کے لئے سرمنڈوانا روانہیں۔بال منڈوانے کے بعد احرام ختم ہوجا تا ہے۔اب سوائے شکار اور جماع
کے سب کچھ جائز ہوجا تا ہے۔

اسی دن مکہ آکر طواف زیارت کرے۔ پیطواف رکن وطواف فرض کہلاتا ہے۔ اس کے لئے ۱۳ ذکی الحجہ تک کی معیاد ہے لیکن بہتر ہے کہ دسویں ہی کو فارغ ہو لے۔ پھر واپس منی آ جائے اور رات یہی گزارے۔ گیار ھویں، بارھویں اور تیرھویں رات یہی بسر کرنا مسنون ہے۔ ان دونوں میں زوال کے بعد متنوں جگہ کنگریاں مارنے چلا جایا کرے۔ ۱۳ ذی الحجہ کو عصر کے بعد مکہ آ جائے ۔ اب حج کی شکیل ہوگئی۔

آ گھواں مرحلہ

عمرہ: مکہ اور مدینہ کی راہ میں تین میل دور تعیم پڑتا ہے۔ جب تک مکہ میں رہے جتنی بار ہو سکے وہاں جا کرعمرہ کا احرام باندھ لے اور مکہ آ کر طواف وسعی کر کے عمرہ کی تکمیل کیا کرے۔عمرہ میں مندرجہ ذیل امور واجب ہیں۔نیت،احرام،طواف،سعی اور سرمنڈ وانا۔اس کے بعد عمرہ مکمل ہو جاتا

نوال مرحله

طواف وداع: مکہ سے روائگی کے وقت، کعبہ سے رخصت ہولیعنی طواف وداع کرے۔ بیجمی

عام طوانوں کی طرح ہوتا ہے۔ آخر طواف میں جو کہ سات بار ہوتا ہے تو بہ واستغفار اور پھر حاضر ہونے کی دعا کرے۔ حج رضائے الہی کے لئے ہونا چاہیے۔ مخلوق خدا کو نفع پہنچائے ،کوئی کاروبار یا تجارت نہ کرے اور دل کو دنیا کے معاملات سے خالی رکھے،اچھی طرح سمجھلو۔

وسوال مرحله

زیارت مدینه منورہ: رسول الله منافی نی خرمایا ہے کہ جس نے میری وفات کے بعد زیارت کی گویا زندگی میں زیارت کی ۔ مدینه کا قصد ہوتو بکثرت درود پڑھے وہاں پہنچ کر دعا کرے۔

and something that must be let it become in the

باب۸

# تلاوت قرآن

رسُول الله مَنَّالَیْمُ اِن فَرمایا: '' جو شخص قرآن شریف پڑھے اور یہ خیال کرے کہ کوئی اس سے بڑھ کر نعمت بھی ہے تو اس نے اُس نعمت کی تحقیر کی جے اللہ نے عظیم قرار دیا ہے''۔ نیز فرمایا: '' اللہ تعالی کے نزدیک قیامت کے دن قرآن سے زیا دہ بڑا کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ نہ کو نبی ، نہ فرشتہ نہ اور کوئی دوسرا''۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: '' مخلوق کے دو ہزار سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے طہٰ اور لیسین پڑھیں۔فرشتوں نے سنیں تو کہا قابل مبارک باد ہے وہ قوم جس پر یہ نازل ہونگی اور مبارک باد کے قابل ہیں وہ سینے جو ان سورتوں کے حامل ہوں گے اور وہ زبا نیں قابل مبارک باد ہوئی تا بل مبارک باد کے قابل ہیں وہ سینے جو ان سورتوں کے حامل ہوں گے اور وہ زبا نیں قابل مبارک باد

## غافلوں کی تلاوت

حضرت انس فرماتے ہیں: '' قرآن کے بہت سے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جن پرقرآن لعنت کرتا ہے''۔

ابوسلیمان وارائی فرماتے ہیں: "عذاب کے فرشے بت پرستوں سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ان حاملینِ قرآن کو پکڑیں گے جوقرآن کے ہوتے ہوئے خداکی نافر مانی کرتے ہیں "۔

تورات میں ہے:

"اے بندے! مخضے شرم نہیں آتی ،اگر راہ چلتے بھی مخفے کی بھائی کا خط ملتا ہے تو اس کے خط کو پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، اسے بڑے فور سے پڑھتا ہے تا کہ اس کا کوئی حرف تیری نظر سے نہ رہ جائے اور یہ میر اخط ہے جو میں نے تبھ پر نازل کیا۔ دیکھ میں نے کتی تفصیل سے بار بار با تیں بیان کی ہیں تا کہ تو اچھی طرح سمجھ سکے اور خوب فور کرے۔ تو پھر بھی اس سے منہ پھیرتا ہے۔ کیا میں تیرے نزدیک تیرے بھائی سے بھی کم تر ہوں؟ اے بندے، تجھ سے کوئی آ دی ایک بات بیان کرتا ہے تو دل سے اس کی بات سنتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص با تیں کرنے لگتا ہے یا کوئی کام آن پڑتا ہے تو اشارہ کرتا ہے کہ گھم جاؤ اور ادھریہ حال ہے کہ تجھ سے با تیں کرر ہا ہوں، تیری طرف ملتفت ہوں اور تو مجھ سے منہ موڑ کر دوسری طرف دل لگائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ تسمجھا منہ موڑ کر دوسری طرف دل لگائے ہوئے ہوئے ہے۔ کیا تونے مجھے دوسرے آ دمیوں سے بھی کم تر سمجھا منہ موڑ کر دوسری طرف دل لگائے ہوئے ہے۔ کیا تونے مجھے دوسرے آ دمیوں سے بھی کم تر سمجھا

٠٠٠٠٠

الله تعالی اس بات سے بدر جہا بلند ہے۔

آ دابِ تلاوت

تلاوت باوضواور باادب بیٹھ کر کرنی چاہیئے یا احترام کے ساتھ کھڑے ہوکر۔سب سے بہتریہ ہے کہ تلاوت نماز میں ہو۔ تلاوت میں جلدی نہ کرے کیونکہ رُسول اللّٰدُمَّا اللّٰهُ مَّا اللّٰهُ عَلَیْ اِللّٰمِ ا تین دن سے کم میں قرآن ختم کیااس نے سمجھ کرنہیں پڑھا''۔

ایک رات میں ختم کرنے کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ ایک ہفتے میں ایک ختم بہتر ہے۔ تلاوت میں رتیل مستحب ہے۔ حضور مُن اُلیّٰ اُلِیْ اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰہ ال

تلاوت کے وقت عظمتِ خداوندی کا خیال رہے، سمجھ کر پڑھے، بیداللہ کی عنایت ہے کہ اپنے کام کومقام جلالت سے اتار کرابیا کر دیا کہ بندے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس کی صفت کلام ،حروف میں پوشیدہ نہ ہوتی تو عرش بھی عظمتِ کلام کو برداشت نہ کر سکتا۔ اگر خدا تعالی موی علیہ السلام کو نہ سنجا لتے تو وہ تاب کلام نہ لا سکتے۔ تلاوت کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیئے کہ رتِ ذوالجلال اس سے ہم کلام ہے۔

سول الله مَثَاثِیْنَ الله مَثَاثِیْنَ الله مَایا: '' قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ، ایک شروع ہے اور ایک آخز'۔ حضرت علی فرماتے ہیں: '' اگر قرآن کی تفسیر سے ستر اونٹ بھی بھرلوتو اسرار ختم نہ ہوں اور اس کے گائیات تمام نہ ہوں''۔

جس قدردل پاک ہوگا ہے ہی معانی تھلیں گے۔قرآن کی طرح تغییر کا تعلق نقل وساع سے نہیں ہے۔ دیکھوڑسول اللہ مَٹا ﷺ نے ابن عباس کو دعا دی تھی کہا ہے خدا! اسے دین میں سمجھ عطا کراور تاویل کاعلم دے۔قرآنِ پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

"الے وہ لوگ جانتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں۔" (النساء: ۸۳)

اس سے اہل علم کے لئے تحقیق کاحق ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف نقل وساع کے معانی قرآن کومحدود نہ مجھنا جا ہے۔

باب

## ذكرووعا

الله تعالى نے فرمایا:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ٱسْتَجِبُ لَكُمْ

''اور تمہارارب کہتا ہے مجھے پکارومیں جواب دوں گا۔'' (المومنون: ۲۰) نیز فر ماما:

فَإِذَا قَضَيَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذُكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُوْ دًّا وَعَلَى جُنُوْبِكُمْ "جبنمازختم كرچكوتوالله كواضح بيضح لينته يادكرت رباكرو" ـ (النساء:١٠٣)

رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ كَا ارشاد ہے: "غافلوں كے درميان ذكر خداكر نے والا ايبا ہے جيسے مُر دوں ميں زندہ ہو' ۔ نيز فرمايا: "غافلوں ميں خداكا ذكركر نے والا ايبا ہے جيسے سوكھى لكڑيوں ميں سرسبز وشاداب شاخ " ۔ فرماتے ہيں: "جب كوئى گروہ الله كا ذكركر نے لگتا ہے تو اسے فرشتے گھير ليتے ہيں، ان پر رحمت چھا جاتى ہے اور الله مقربين ميں ان كا ذكركر تا ہے " ۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: "جو لوگ كى مجلس ميں بيٹھيں اور ذكر خدانه كيا نہ الله كے رسول پر درود بھيجا تو يہ مجلس روز محشر ان كيلئے افسوس كا سبب ثابت ہوگى " ۔ رسول الله عليه وسلم نے فرمايا: "ميں نے اور بجھ سے پہلے انبياء نے جو كا سبب ثابت ہوگى " ۔ رسول الله الله وحدہ لاشريك له ہے " ۔

روایت ہے کہ ایک شخص رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَیْ خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی کہ یارسول الله مَنَّ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ الله

سو بارسجان الله وبحمده بسجان الله العظیم و بحمده ،استغفرالله پڑھا کر دنیا تمھارے پاس جھک کر آئیگی ،اس کے ہرکلمہ سے الله ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک اس کی شبیج کرتارہ گا اور شمصیں اس کا ثواب ملتارہ گا۔ فرمایا: ''جب کوئی بندہ الحمدہ الله کہتا ہے تو ارض وسا بھر جاتے ہیں پھر دوبارہ کہتا ہے تو ساری کا ئنات بھر جاتی ہے اور جب تیسری بار کہتا ہے تو الله فرما تا ہے ، ما نگ کیا مانگنا ہے ، دیا جائے گا''۔

آ تخضرت مَثَالِثَةً إِنْ فَر مايا: "بيكلمات نه منت والى نيكيال بين لا إلله إلله وسُبْحَانَ الله وَاللهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بَاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْم "رارشادفرمات بين بيوه كلمات بين كه جس كسى في كهاس كركناه بخش ديئه كلفة واه سمنده كرجما كركم برابر مول - ابن عمر )

اچھی طرح ذہن نشین کر لوکہ جتنے بھی ذکر ہیں سب میں حضور قلب نافع ہے ورنہ فائدہ قلیل ہے۔ اس لیے کہ ان کا مقصد اللہ سے مانوس ہونا ہے اور اللہ کے ساتھ وہی مانوس ہوسکتا ہے جس کا دل حاضر ہو۔ اس کے ذریعہ تم برے خاتمے ہے محفوظ رہوگے۔

### سآداب دُعا

دعا کے لئے خاص اوقات کونگاہ رکھے، باوضو، قبلہ روہو، آواز بست اور عاجزی وانکساری کا اظہار ہو، قبولیت کا یقین ہواور آ ہ وزاری کے ساتھ دُ عا ما نگی جائے۔ دعا ما نگنے سے پہلے مظالم کی تلافی کرے اور پہلے حمد خدا پھر درود شریف بھیج پھر دعا کرے۔

## ۇرود كى فضيلت

روایت ہے کہ ایک دن آنخضرت مَثَالِیْ اَشْریف لائے تو چہریہ مبارک پرخوشی اور بشاشت کے آئارظا ہر سے فرمایا: ''میرے پاس جرائیل آئے اور کہا اے محمد! کیا یہ بات آپ کو پسندنہیں کہ آپ کی اُمت کا کوئی فردا کی بار درود بھیج تو میں اس پر دس بار درود بھیجوں'' فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بھیج گافر شتے اس پر دس بار درود بھیجویا نیادہ۔

یں نیز فرمایا:''جس کسی نے کسی تحریر میں درودلکھا فرشتے اسلئے دعائے مغفرت کریں گے، جب تک میرانام اس تحریر میں موجود ہے''۔

#### فضيلت استغفار

الله تعالی فرما تا ہے:

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعُلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوبِهِمْ "جنهول نے کوئی بے حیائی کا کام کیایا اپنے اوپرظلم کیا پھراللہ کویا دکیا اور گناموں کی معافی جاہی'' (آلِعمران: ۱۳۵)

قرآن میں ہے:

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِاالْاَسْحَارِ

"جوسح صح استغفاركرتے بين" (آلعمران: ١٤)

رسول اللهُ مَثَالَيْنَةُ مِلْمَ فَيَا يَعْمُ مِنْ مِايا:

'' میں دن رات میں ستر باراستغفار کرتا ہوں اور اللہ سے تو بہ کرتا ہوں''۔ نیز فر مایا:'' جس نے دن بھر میں ستر باراستغفار کیا اس نے بھی کچھ زیادہ نہیں کیا''۔ حضورا قدس مَکَّاتِیْنِ نِے فر مایا:

"جس نے گناہ کیا اور بہ جان لیا کہ خدا آگاہ ہے،اس کا گناہ بخش دیا جائے گا۔اگر چہاس نے استغفار نہ کیا ہو''۔

فرماتے ہیں: ''اللہ فرما تا ہے اے بندو! تم سب گنہگار ہوسوائے ان کے جنھیں معاف کردوں۔ مجھے سے مغفرت چا ہومعاف کردوں گا۔جس نے یقین کیا کہ میں بخشنے کی قدرت رکھتا ہوں میں اسے بخش دیتا ہوں اور ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا''۔

حدیثِ رسول الله مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

بہتریہ ہے کہ وُعاکی ابتداءان الفاظ ہے کرے:

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَلِّىُ الْاَعْلَى الْوَهَّابُ لَا اِللهُ اِللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ اللهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا يَمُوْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمُلْكُ وَلَهُ اللّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

بعدازال بيدُعايرُ هے:

اللهُمَّ فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالْارْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبُّ كُلِّ شَيْعٌ وَمَلْئِكَةَ اللهُمَّ فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبُّ كُلِّ شَيْعَانِ الرَّجِيْمِ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اِللهَ اِللهَ اللهَ اللهُ اللهُمَّ النَّهُمُ مِنْ شَرِّ نَفْسِى وَمِنْ شَرِّ شَيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَشَرِيْكِهُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُ

دُورِی و بری ہوت ہیں۔ جس کسی سے حضور قلب میسر ہوا کرے وہی پڑھ لیا کرو۔ دُعا ئیں بہت می ہیں۔ جس کسی سے حضور قلب میسر ہوا کرے وہی پڑھ لیا کرو۔

باب١٠

# اوراد ووظا كف

اوراو

سے زمین اللہ نے اپنے بندوں کے لئے اس لیے بنائی ہے تاکہ یہاں وہ رہ کر آخرت کا توشہ مہیا کریں اور جو مصببتیں پیش آتی ہیں ان سے بچتے رہیں۔ سے بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیئے کہ سے عمررواں اس طرح ہمیں لے جارہی ہے جسے کشتی۔ ہماری حثیت مسافر کی ہے۔ اس سفر کی پہلی منزل گہوارہ اور آخری گور ہے۔ اصلی وطن جنت ہے یا دوزخ۔ اس سفر کی مسافت کا نام عمر ہے۔ سال سفر کی منزلیں ہیں، مہینے فرسنگ اور دن میلیں ،سانس قدم، طافت حق دولت، وقت سرمایہ اور شہوتیں مفرکی منزلیں ہیں۔ مسفر کا نفع، جنت ، آسائش جنت اور دبیدار خدا ہے اور خسارہ دوزخ، عذاب اور اللہ وغیرہ راہزن ہیں۔ سفر کا نفع، جنت ، آسائش جنت اور دبیدار خدا ہے اور خسارہ دوزخ، عذاب اور اللہ سے دوری ہے۔ اس لئے جو شخص بھی ایک لحظ غفلت میں گزارتا ہے وہ ہڑے بھاری نقصان میں مبتلا ہے۔ جس کی کوئی حدنہیں۔

فضيلت ، ترتيب ، احكام

الله تعالى كافرمان ب:

" آپ کے لیے دن میں طویل شبیع ہے اپنے رب کے نام کو یاد کرواور سب کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوجاؤ" (المزمّل: ۸-۸)

اگرتم ایسی کامیابی چاہتے ہوجس کے بعد ناکامی کا منہ نہ دیکھوتو دن رات اطاعت خداوندی میں صرف کرو۔رسول خدا کی اگلی پچیلی سب خطائیں معاف کر دی گئی تھیں پھر بھی آپ کواطاعت کا تھم تھا تو اچھی طرح سوچ لوتہ ہیں کس قدراطاعت کی ضرورت ہے اور کتنے خطرے در پیش ہیں۔ دنیوی امور میں بقدر ضرورت وقت صرف کرو باتی آخرت کے لیے رکھو۔ تبجد کو نہ چھوڑ و۔

حضورا كرم مَثَلَ فَيْتَمِ مِنْ عَلَيْدَ مِلْ فَيْ اللهِ

'' قیام الیل ضرور کروخواہ اتن ہی دیر کیوں نہ ہوجتنی دیرا یک بکری دوہی جاتی ہے۔'' نرم بستر استراحتِ نفس کے لئے تیار نہ کرو۔نماز اور ذکرِ الٰہی میں مشغول رہوحتیٰ کے نیند غالب آجائے۔ رئول الله مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَافِي بِينَا فَى پرتين گره لگاديتا ہے۔ ہرگره پرمهر ہوتی ہے تا کہ ساری رات سوتے رہو۔ اگر اٹھ کر اللہ کو یا دکر لیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے ، پھر وضو کیا تو دوسری اور پھر نماز پڑھی تو تیسری بھی۔اییا شخص مجھ کوخوش خوش اٹھتا ہے ورنہ مجھے کے وقت خباشت و تھکان کے ساتھ بیدار ہوتا ہے''۔

حدیث شریف میں آیا ہے۔''رسول الله مَثَّلَ اللهُ مَثَّلَ اللهُ مَثَلِّ اللهُ مَثَّلِی اللهِ مَثَلِی مات میں است میں آیا ہے۔'' رسول الله مَثَلِّ اللهِ مَثَلِی اللهِ مَاللهِ اللهِ مَثَلِی اللهِ مَثَلِی اللهِ مَثَلِی اللهِ مَثَلِی اللهِ مَثَلِی اللهِ مَثَلِی اللهِ مَثِی اللهِ مَثَلِی اللهِ مَنْ اللهِ مَثَلِی اللّهِ مَثَلِی اللّهِ مَثَلِی اللّهِ مَثَلِی اللّهِ مَنْ اللهِ مَثَلِی اللّهِ مَثَلِی اللّهِ مَنْ اللّهِ مَثَلِی اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُولِي اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ہے: '' بندہ رات كى تار كى ميں جو دوركعت پڑھتا ہے وہ دنيا ومافيہا ہے بہتر ہيں۔اگر مجھے اُمت كى مشقت كا خيال نه ہوتا تو انھيں فرض كر ديتا''۔

#### فضيلت بجرى راتيس

نضیات والے ونوں کا ذکر گرر چکا ہے۔ اب ہم صاحب فضیات راتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سال میں پندرہ ہیں: رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتیں، سرحویں کی رات کیونکہ اس رات کو باطل وحق کے درمیان تفریق ہوئی اور میدان بدر میں دونوں طاقتیں فکرا ئیں۔ رمضان شریف کے علاوہ دوسری راتیں کیم محرم اور عاشورہ کی راتیں ہیں۔ رجب کی پہلی، پندرھویں اورستا نیسویں بیشب معراج ہے۔ اس رات کی نماز کے بارے میں ارشادرسول مُنافِیْنِ ہے: '' اس رات میں نیکی کرنے والے کیلئے سوسال کی نیکی کا اجر ہے'۔ شب معراج میں بارہ رکعتیں پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ آق پڑھے۔ ہر دورکعت کے بعد تشہد پڑھے اور اسلام پھیرے۔ سوبا راستغفار اورسوبار درودر شریف پڑھے۔ پھر جو دعا مناسب سمجھے دنیوی ہویا اخروی اللہ کے حضور پیش کرے اور شمح کوروزہ درود شریف پڑھے۔ پھر جو دعا مناسب سمجھے دنیوی ہویا اخروی اللہ کے حضور پیش کرے اور شمح کوروزہ دروکھے۔ اللہ اس کی ساری دعا نیس قبول کرے گا بشرطیکہ معصیت کی دعا نہ ہو۔

پندرهویں شعبان کی رات میں سور کعت پڑھے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد دس بار سورۃ اخلاص پڑھے۔عیدین کی رات میں جاگنا اور ذکر الہی کرنامتحب ہے۔رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْمَ نِهِ مایا ہے: ''جس نے عیدین کی راتوں کو زندہ رکھا اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن اوروں کے دل مردہ ہوں گے''۔ماہ ذی الحجہ کی آخری رات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔

باباا

# کھانے پینے کے آداب

کھانا پینا اس ارادے ہے کرو کہ قوت حاصل ہو اور خدا کی بندگی کرسکو بے صرف حلال غذا کھانی حابیئے ۔

الله تعالی فرما تا ہے:

يَآيُّهَاالرُّسُلُ كُلُوْامِنْ طَيباتِ وَاعْمَلُوْاصَالِحًا

"اے رسولو! کھاؤستھری چیزیں اور بھلے کام کرو" (المومنون:۵۱)

الله کے لئے کھاتے ہوتو پہلے ہاتھ پاک کرو۔ رہول خداسکا فیڈیم نے فرمایا ہے: '' کھانے سے پہلے
ہاتھ دھولینا فقر کو دور کرتا ہے اور بعد میں دھونا جنون کو دور کرتا ہے''۔ کھانا دستر خوان پر رکھ کر کھائے یہ
سنت رسول سکا فیڈیم ہے ۔ آپ کے سامنے کھانا لایا جاتا تو زمین پر رکھ کر تناول فرماتے۔ اس طرح
عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ فرماتے تھے: '' میں تکیہ لگا کرنہیں کھاتا، میں ایک بندہ ہوں اور اس طرح
کھاتا بیتا ہوں جیسے غلام کھاتے ہیں۔'

آپ کے بعد چارئی باتیں پیدا ہوگئ ہیں: (۱) تپائیاں (۲) جھلنیاں (۳) اشنان (ایک قتم کی گھاس جوبطور صابن ہاتھ دھونے کے لیے استعال کی جاتی ہے) (۴) شکم سیری ہم پینہیں کہتے کہ تپائی پر کھانامنع ہے کیونکہ ہرئی چیزمنع نہیں ہوتی۔

دسترخوان پرشروع سے لے کر آخر تک اطمینان سے بیٹھا رہے۔ آپ ای طرح کرتے تھے۔ کبھی دونوں گھٹے موڑ کر بیٹھتے اور کبھی ایک پائے مبارک کو بچھا کردا ہنا پاؤں کھڑ اکر کے بیٹھتے۔ لیٹ کر یا تکمیدلگا کر کھانا مکروہ ہے۔ سوائے فوا کہ کے ان میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔کھانے میں کم کھانے کا ارادہ رکھنا چاہیئے کیونکہ بسیارخوری سے عبادت نہیں ہوسکتی۔

رسُول اللَّهُ مَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ فَر مايا: ''اولا دآ دم نے پيٺ سے بدتر اور کوئی ظرف نہيں بھرا، انسان کے ليے چند لقمے کافی ہیں جن ہے اس کی پیٹے سیدھی رہ سکے اور اگر ایسانہیں کرسکتا تو ایک تہائی شکم کھانے کے لئے ، ایک تہائی چینے کے واسطے اور ایک تہائی سانس کے لیے چھوڑ دے''۔

جب تک خوب بھوک نہ لگے نہ کھائے کیونکہ پیٹ بھرے پر پھر پیٹ بھر لینا دل کوسخت کر دیتا

ہے۔ پیٹ بھرنے سے پہلے ہاتھ روک لینا چاہیئے۔ کھانے پراچھے سالن اور اچھے کھانے کا انظار کرنا روٹی کی تو ہین ہے۔ جہاں تک ہو سکے کھانے والے زیادہ سے زیادہ ہوں۔ کوئی اور نہ ہوتو اپنے اہل و عیال ہی کوشریک کرلینا چاہئے۔ بہتر کھانا وہ ہے جس میں کھانے والے زیادہ ہوں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور مُنا اللہ عانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔

#### كھانے كاطريقه

کھانے سے پہلے ہم اللہ پڑھے اور کھا چکے تو الحمد اللہ کہے۔ بہتر ہے کہ ہر لقمہ کے ساتھ ہم اللہ المحن کہے تاکہ یا دِخدا قائم رہے۔ پہلے پر ہم اللہ الرحمٰ وسرے پر ہم اللہ الرحمٰ اللہ الرحمٰ اللہ الرحمٰ کہے۔ ہم اللہ آواز سے کہ تاکہ دوسروں کو بھی یاد آجائے۔ دائیں ہاتھ سے کھائے ، شروع اور آخر میں نمکین چیز کھائے۔ لقمے جھوٹے لے اور ہر لقمہ اچھی طرح چبائے۔ سامنے کا کھانا چھوڑ کر دور کی رکا ہوں کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ کسی کھانے کو برانہ کہے۔ جو اچھا گے کھالے جو اچھا معلوم نہ ہوچھوڑ دے۔ حضور مُنا اللہ کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔

اگر کوئی چیز تقتیم کروتو دانی سمت سے شروع کرو۔ کھانے کے چھوٹے چھوٹے کھڑے جمع کرلو۔
کہتے ہیں جس نے رکا بی صاف کی اسے غلام کی آزادی کے برابر ثواب ملا۔ جب تک دسترخوان نہاٹھا
لیا جائے کھڑے نہ ہوالبتہ اگر اور لوگوں کو دسترخوان پر کھانا ہے، تو کھڑے ہوجا وَاور بیدعا پڑھو:
الُحَمْدُ لِلَّٰهِ الَّذِی بِنِعْمَتِهِ تَتِہُ الصَّالِحَاتُ وَتَنَزَّلُ الْبُرْ کَاتُ اللَّٰهُمُ لَا تَجْعَلُه، قُوَّةً
عَلْرِ مَعْصِیَتِكَ

پرسورة اخلاص وایلاف پڑھے۔اگر کھاناکسی دوسرے کے گھر کھایا ہوتو کہے:

اَكُلِّ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَاَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَالِيكَةُ يه يرُّ هنا بھی مستحب ہے:

الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا سَيِّدُنَا وِمَوْلَانَا الْحَمْدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المُ

اگر کہیں کھانا کھانے کا بہت سے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوتو بروں کو ابتدا کرنے دو۔ البتہ اگر وہاں تھاری حثیت متبوع ومخدوم کی می ہوتو تم ابتدا کرو۔ آپس میں اچھی اچھی باتیں کرو، کسی کو کھانے کو تم نہ دو۔ حضرت حسن بن علیؓ نے فرمایا ہے کھانا قتم سے کم تر ہے۔ البتہ کھانے کے لیے تین بار اصرار کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تعظیماً تمھارے سامنے طشت اٹھا کر پیش کرے تو اس میں سے پچھ نہ پچھ قبول کر لو۔ ایک دفعہ حضرت انس بن مالک اور حضرت ثابت بنائی ساتھ کھانے میں سے پچھ نہ پچھ قبول کر لو۔ ایک دفعہ حضرت انس بن مالک اور حضرت انس نے فرمایا اگر تمہارا کوئی بھائی بیٹھے تو انس نے طشت پیش کیا۔ ثابت نے ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت انس نے فرمایا اگر تمہارا کوئی بھائی اگرام کرے تو اسے قبول کر لواور اس کے اگرام کو واپس نہ کرو۔ اللہ عزیت دیتا ہے۔

سب کوچاہے کہ ایک ہی برتن میں ہاتھ دھوئیں ۔ حضور مُلَا اَلَّیْ اُلْمِ اِلْمَ اِلْمِی بیدا ہوتی ہے۔ میزبان کوچاہے کہ وہ پانی ڈالے اور دائیں سے بائیں پانی کا برتن گھمائے۔ دسترخوان پرالی حرکتیں نہ کرو جے لوگ نا پند کرتے ہوں، ۔ جیسے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھانا، ہاتھ کو برتن میں جھٹکنا یا کم خوری دکھانے کے لئے کھانے سے جلدی ہاتھ کھینج لینا۔ حضرت جعفر بن محری نے فرمایا ہے:
''جب بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھوتو دیر تک بیٹھے رہو، یہ ساعتیں تمہاری عمر میں شار وہ ہوگائی،'

حضور مَنْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عِنْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله

فرشتے تم پراس وقت تک رحمت بھیجتے ہیں جب تک تمھارے سامنے دسترخوان دھرا رہتا ہے۔''

حضرت حسن فرماتے ہیں: "انسان جو کچھاپنے اور اپنے مال باپ پرخرج کرتا ہے اس کا حماب ہوگا،کین جواپنے بھائیوں کے کھانے پرصرف کرتا ہے وہ دوزخ کے لئے حجاب بن جائے گا"۔ حضرت علی فرماتے ہیں: "ایک سیر کھانے پر میں اپنے بھائیوں کو جمع کرلوں یہ بات ایک غلام آزاد کرنے سے زیادہ پہند ہے"۔

لوگ جب بھی قرآن کی تلاوت کے لیے جمع ہوتے تو کچھ نہ کچھ کھا بی کر ہی منتشر ہوتے ہیں

تھے۔ حدیث شریف میں حضورا قدس مَنَّاتَیْنِم نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم میں بھوکا تھا تونے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ دریافت کرے گا اے خدا میں کیے تجھے کھلاتا تُو تو سارے عالم کا پروردگار ہے۔اللہ فرمائے گا تیرا فلاں بھائی بھوکا تھا تونے اسے نہیں کھلایا، اگر اسے کھلاتا تو مجھے ہی کھلاتا۔''

رسول الله مَنَّاتِیْنِ نَمِ فَایا ہے: '' جنت میں ایسے تجر ہے بھی ہیں جن کا اندرونی حصّہ باہر سے اور بیرونی اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ بیان کے لیے جونرم گفتگو کرتے ہیں،لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور جب لوگ سوتے رہتے ہیں،اس وقت نماز پڑھتے ہیں''۔

دعوت میں بغیر بلائے نہیں جانا جا بیئے البتہ اگر بیہ معلوم ہو کہ میزبان اسے دیکھ کرخوش ہوگا تو مضا کقہ نہیں۔رسُول خدامَاً ﷺ نے فرمایا کہ جوشخص بغیر بلائے کھانے گیا وہ فاسق کی جال چلا اوراس نے حرام کھایا سوائے اس شخص کے جے معلوم ہو کہ میزبان اسے دیکھ کرخوش ہوگا۔

رسول الله منافی الله منافی معزت ابو بکر اور حضرت عمر معضرت ابوا یوب انصاری اور الوہشم بن تیہاں کے گھر بغیر بلائے کھانے کے لیے گئے اور وہ بھوکے تھے۔

اگرکوئی شخص کمی عزیز قریب یا دوست کے گھر جائے اور صاحب خانہ موجود نہ ہواور یہ جانتا ہو

کہ وہ خوش ہوگا، تو وہ کھا سکتا ہے۔ میز بان سے کمی خاص کھانے کی فرمائش نہ کرنی چاہیئے یہ اچھی بات

نہیں ۔ ہوسکتا ہے اس کے لیے دشواری پیدا ہوجائے ۔ البتۃ اگریہ یقین ہو کہ میز بان کوکوئی دشواری نہ

ہوگی تو جائز ہے۔ اگر میز بان دو چار کھانوں میں سے کسی کو انتخاب کرنے کا اختیار دے تو آسان کو

ترجیح دے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میز بان مہمانوں سے ان کی اپنی اپنی پند کے بارے میں

دریافت کرے ۔ یہ تو بڑے ثواب کی بات ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا: ''جس

کسی نے اپنے بھائی کو اس کی پند سے لذت یاب کیا، اللہ تعالی اس کے لیے ہزاروں نیکیاں لکھ دیتا

ہے، ہزاروں گناہ بخش دیتے ہیں اور اسے تین جنتوں سے متع کرتے ہیں، جب فردوس، جنت عدن،

جنت خُلد۔''

مہمان سے بیندوریافت کرے کہ کھانالا دوں بلکہ سامنے لاکرر کھ دے۔ پیندآئے گاتو کھالے گاور نہاٹھالے۔ امام تُوریؓ نے ایساہی فرمایا ہے۔

آداب ضيافت

رسول الله مَثَاثِينَ إِنْ عَلَيْ اللهُ مَعَمِمان كے ليے تكلف نه كرو۔جس نے تكلف كيااس نے مہمان سے

نفرت کی اور جس نے مہمان سے نفرت کی ،خدا اسے نفرت کی اور جو خدا سے نفرت کرتا ہے خدا اس سے نفرت کرتا ہے۔

ضیافت خواہ امیر کی ہو یاغریب کی ، قبول کرنا مناسب ہے۔ بعض آسانی کتابوں میں ہے:''ایک میل چل کر مریض کی عیادت کرو، دومیل تک جنازے کا ساتھ دو اور تین میل چل کر دعوت قبول کرؤ'۔

حضور مَنْ النَّیْنِ کَا ارشاد پاک ہے: '' اگر میں کراع میں بھی دعوت پر بلایا جاؤں تو قبول کروں گا''۔
کراع مدینے سے چندمیل دور ہے۔اگر کسی نے نفل روزہ رکھا ہے اور دعوت پر بلایا گیا ہوتو روزہ توڑ
دے کیوں کہ کسی کے دل کا خوش کرنا اس سے بہتر ہے۔اگر دعوت کرنے والا فاسق ، ظالم ، بدعتی ، نام
ونمود کا خواہاں ہویا اس کی روزی مشتبہ ہوتو دعوت قبول نہ کرے۔کہیں دعوت پر جائے تو میز بان کی
اجازت سے واپس ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم عہدرسالت میں چلتے پھرتے کھاتے اور کھڑے ہو کر پانی پیا کرتے تھے۔جس کھر میں کوئی مرجائے ، وہاں کھانا پہنچانا مستحب ہے۔ واللہ اعلم باالصواب۔

بابا

# آداب نکاح

اس سلیلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ایک گوشہ میں عبادت کے لیے بیٹھ جانے سے یہ بہتر ہے کہ انسان ہوئ بچوں والا ہو۔ بعض کا قول ہے کہ نکاح یقینا افضل ہے لیکن اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ اپنے آپ پر پوری طرح قابور کھ سکے گاتو نکاح نہ کرنا اور گوشنین ہو جانا بہتر ہے۔ اس دور میں چونکہ ذرائع آمدنی مشتبہ ہیں اور عورتوں کے اخلاق بھی اجھے نہیں اس لیے بعض علماء اس دور میں نکاح نہ کرنے کو بہتر کہتے ہیں۔ مگر ترغیب نکاح میں قرآن شریف کی آیات دلیل ہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

وَ ٱنْكِحُو االْآيَاملي مِنْكُمْ وَاالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّآئِكُمْ ط "اور نكاح كردوجوتمهارے اندر بیوائیس ہوں اور نیک غلاموں اور لونڈیوں کا۔" (النہ:

(النور:٣٢)

قرآن میں ہے:

وَالَّذِيْنَ يَقُولُوُّنَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ اَذُوَاجِنَاوَذُرِّيِّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّجْعَلْنِا لَلْمُتَّقِيْنَ إِمَامَا

''اوروہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب! ہمیں ہماری بیو یوں اور اولا دے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فر ما،اورہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوا بنا دے۔'' (الفرقان:۴۷)

رسُول اللهُ مَثَالَيْنَةِ إِنْ فَرَمَا يَا ہِے: " نكاح ميري سنت ہے جوميري پيروي كرتا ہے اسے ميري سنت

پر چلنا چاہیئے۔'' نکاح سے بیچنے پر آپ کا یہ قول دلیل ہے:''دوسوسال کے بعداچھا آدی وہ ہلکا پھلکا شخص ہوگا جس کے نہ بیوی ہو نہ بچ''۔ نیز فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کی نتابی بیوی، نیچ اور والدین کے سبب ہوگی۔ یہ لوگ عزت کا طعنہ دے کرایسے اخراجات میں پھنسا دیں گے جواس کے بس سے باہر ہوں گے لہذا وہ شخص ایسے ذرائع آمدنی اختیار کرے گا جس سے اس کا دین ضائع ہو

جائے گا اور وہ برباد ہوجائے گا۔

#### مصائب وفوائدنكاح

اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ صالح اولا دپیدا ہوتی ہے، شہوت پر قابور ہتا ہے، گھر کا نظام درست رہتا ہے ۔ گھر کے افراد بڑھتے ہیں تو افراجات کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ اگراولا دصالح ہوئی تو اس کے لیے دعا کرتی ہے اور اگر مرگئی تو اس کے لیے شفیع ہوگی۔

نکاح کے نقصانات میہ ہیں کہ انسان کی آمدنی حلال نہ ہو، اخراجات کی تنگی ہواور اہل وعیال کی صحیح کفالت نہ ہو کتی ہواور اہل وعیال کی صحیح کفالت نہ ہو سکتی ہو جو کہ واجب ہے۔ان کے حقوق ادا نہ ہو سکتے ہوں۔اہلِ خانہ کے ساتھ نرم سلوک ضروری ہے۔اس پراعلیٰ کردار کے انسان ہی قادر ہو سکتے ہیں۔

نکاح کی سب سے بڑی آفت ہے ہے کہ اہل عیال کی فکر، ذکر الٰہی وامور آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔اکثر بیشتر انسان نجیل ہوجا تا ہے اور بیہ بات انسان کو ہر باد کر دیتی ہے۔

ہم نے مصائب وفوائد دونوں بیان کر دیئے ہیں ، ہرشخص کے حالات مختلف ہیں اپنی حالت پرغور کر کے جوآخرت کے لیے مناسب ہے کرلو۔

#### شرائط نكاح

عقدِ نکاح کی جارشرطیں ہیں: اسر پرست کی اجازت ۲۔ایجاب وقبول ۳۔عادل گواہوں کی موجود گی

۴ \_عورت کی رضا مندی

اگرولی نہ ہوتو حاکم کی اجازت ضروری ہے۔ ایجاب وقبول صاف صاف غیر مشتبہ ہواورا یے الفاظ کے ذریعہ ہو جو نکاح و تزویج کے لیے خاص ہیں۔عادل گواہوں کا یہ مطلب ہے کہ وہ بظاہر عادل ہوں۔کوئی بات خلاف عدل معلوم نہ ہو۔ لہذا مستورالحال گواہوں کی گواہی سے نکاح ہو جاتا عادل ہوں۔کوئی بات خلاف عدل معلوم نہ ہو۔ لہذا مستورالحال گواہوں کی گواہی سے نکاح ہو جاتا ہے۔اگر عورت بالغ بیوہ ہو یا مطلقہ ہوتو صراحة اسکی رضامندی ضروری ہے۔عورت وکیل نکاح یا شاہدنکاح نہیں ہو سکتی۔

یہ بات آ داب نکاح سے ہے کہ پہلے عورت کے سر پرست کو پیغام دیا جائے۔عدت کے زمانے میں پیغام نہ دیا جائے۔ ندکی دوسرے کے پیام پر پیام دیا جائے۔ رسول الله مَثَالَيْنَا فِيْمَانَ مِنع فرمایا

ہے۔ایجاب وقبول سے پہلے ایک خطبہ پڑھا جائے جس میں حمد و ثنا اور درود وسلام ہو۔ بوقتِ ایجاب وقبول گواہوں کے علاوہ الجھےلوگوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔

یہ متحب ہے کہ کنواری کے سامنے بھی اس کے ہونے والے شوہر کے سارے اخلاق و عادات وغیرہ بیان کر دیئے جائیں۔اس سے محبت بردھتی ہے۔ یہ بھی متحب ہے کہ نکاح سے قبل لڑکی کو دیکھ لے ۔نکاح سے یہ مقصود ہو کہ اس کی نظریں قابو میں رہیں۔ صالح اولا د پیدا ہواور امت محمد یہ کی وسعت ہو۔

اگر کوئی آزاد مرد، آزاد عورت کے مہر کے اداکرنے کی طاقت رکھتا ہوتو اسے باندی سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ رضاعت سے حرمتِ نکاح اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے نسب سے ۔اگر کوئی بچہ پانچ گھونٹ دودھ کسی عورت کا پی لیتا ہے تو بیہ بات شوتِ رضاعت کے لیے کافی ہے ۔اس سے کم بیہ رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ۔ نکاح کے بعد عورت میں بیر آٹھ با تیں خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہیں: دین ،اخلاق ،حسن ،مناست مہر ، کنوارین ،عمدہ خاندان والی ہونا اور قریبی عزیز نہ ہونا۔

حسن معاشرت

مردکو چاہیے کہ نکاح کے بعد ولیمہ کرے ۔فرمانِ نبوی ہے کہ نکاح کروتو ولیمہ کروخواہ ایک بکری
ہی ذیح کرسکو ۔شوہر کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، سزااور تادیب میں بھی نرم
سلوک کرے، وظائف زوجیت کے بارے میں بھی اچھائی سے پیش آئے ۔عزل یعن حمل کو روکنا
مکروہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتو کان میں اذان دے ۔رسول الله منافیقی نے ایسا ہی کیا ہے۔ بچے کا اچھا سا
مام رکھے۔ آپ منافیقی کا فرمان ہے: ''تم حشر کے روز اپنے ناموں سے پکارے جاؤگے، اچھے نام
رکھو''۔ اگر ناپندیدہ نام ہوتو اسے بدل دے ۔حضور منافیقی نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ آپ منافیقی کا ارشاد
ہے: ''میرانام اور میری کنیت ایک ساتھ اختیار نہ کرو''۔ بچہ پیدا تو کھجوریا کوئی میٹھی چیز اس کے تالوکولگا
دین چاہئے۔

عورت کومرد کی اطاعت کرنی چاہیئے ، ہر حال میں اس غم خوار رہے، اس کے مال حفاظت کرے،
اس کے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے۔رویت ہے کہ حضور مَنْ النّیْمُ نے فرمایا: ''مجھ سے پہلے کوئی
شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا پھر بھی میں اپنی دائن طرف دیکھوں گا تو ایسا معلوم ہوگا ایک عورت
مجھ سے آ گے جاری ہے۔ میں دریافت کروں گا بیکون ہے جو مجھ سے آ گے دروازے کی طرف بڑھتی
جار ہی ہے جواب دیا جائے گا اے محمد ایسا کیک عورت ہے جس کی مگرانی میں میتم بچے تھے۔ اس

نے ان کی پرورش کی حتی کے وہ جوان ہو گئے تو اللہ نے اسے اس نیکی کا صلہ عطا فر مایا''۔
حضور مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ نے فر مایا ہے: '' کسی عورت کے لیے خدا اور رسول پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں کے
مرنے والے کا سوائے شوہر کے تین دن سے زیادہ سوگ منائے ۔ شوہر کا سوگ چار ماہ دس دن ہے۔
لازم ہے کہ اس مدت میں عورت شوہر کے گھر میں رہے''۔

باب

# آ دابِكسب

آ داپکسب

رزق حلال تلاش کرنے کا تھم ہے۔جدوجہد کی فضیلت کے لیے حضور مَالنَّیْ اِ مِی الله مَالنَّیْ اِ کَارہ طلب معاش میں جدوجہد ہے''۔رسول الله مَالنَّیْ اِ نے فرمایا:''ایماندار تاجر بروز حشر صدیقوں اور شہدا کے ساتھ ہوگا''۔حدیث نبوی ہے:'' الله تعالی فرمایا:''ایمانداراہل حرفہ کو پیند کرتا ہے''۔آپ مَالنَّیْ کِماارشاد ہے:'' مجھ پر بیودی نہیں آئی کہ مال جمع کروں اور تاجر بن جاؤں، بلکہ بیودی نازل ہوئی ہے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کروں اور سجدہ کرنے والوں میں تاجر بن جاؤں، بلکہ بیودی نازل ہوئی ہے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کروں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہوجاؤں اور این پروردگار کی عبادت کروں حتی کہ موت آجائے''۔

اچھی طرح ذبین نشین کرو کہ سوال کرنا برا ہے لہذا کسب بہتر ہے۔البتہ اگر کئی مخص کی مصروفیت سے امت کا نقصان ہوتو یہی بہتر ہے کہ خدمت قوم میں لگ جائے اور بقد برضرورت بیت المال سے حاصل لے۔ جب حضرت ابو بکرصد بین طیفہ منتخب ہوئے تو لوگوں نے ان سے تجارت چھڑا کر بیت المال سے وظیفہ مقرر کردیا تھا۔

### معاملات کی درستی

بیج تین ارکان ہے منعقد ہوتی ہے، بائع اورمشتری، مال اورالفاظِ معاملہ۔للبذاضروری ہے کہ بیہ تینوں واضح اورصاف ہوں ،مشتبہ نہ ہوں۔

یدی والی اور میں بیادی کے والا) اور مشتری (مال خرید نے والا) کی بیشرا اَطَ ہیں کہ نابالغ، اور بیان کے (مال فروخت کرنے والا) اور مشتری (مال خرید نے والا) کی بیشرا اَطَ ہیں کہ نابالغ، بچہ، پاگل غلام اور نابینا نہ ہو۔ کا فرسے معاملہ جائز ہے۔ البتہ قرآن اور مسلمان غلام کواس کے ہاتھ نہیں بیچا جاسکتا۔ اسی طرح برسر پیکار کا فرکے ہاتھوں سامانِ حرب فروخت کرنام نع

ہے۔

ال کے بیشرائط ہیں کہ شراب ، ناپاک چربی، اور ہاتھی دانت کی خرید و فروخت نہ کی جائے۔

ال کے بیشرائط ہیں کہ شراب ، ناپاک چربی، اور ہاتھی دانت کی خرید و فروخت کیا جائے۔اگر کسی تیل میں کوئی نجس چیز شامل ہوگئی ہوتو خریدار کو مطلع کر کے اسے فروخت کیا جائز جائز جائز ہے۔ کتے ، حشرات الارض اور کھیل کود کے سامان وغیرہ کی بیچے و شرعاً ناجائز

ہے۔باتصور کیڑے کی بیع جائز ہے کیونکہ اسے بچھایا جا سکتا ہے۔رسول الله مُلَا الله مَلَا الله مُلَا الله مَلَا الله مَلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مَلَا الله مُلَا الله مُلَا الله مَلَا الله مُلَا الله مُلَالِ الله مُلَا الله مُلَّا الله مُلَا الله مُلْمُلُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُولُ اللهُ مُلْكُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلِّ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلَّا لَا مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلِمُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلِلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ اللهُ مُلْكُلُولُ اللهُ مُلْكُلْ

۔ الفاظ معاملہ یعنی بیچ وشراء کے لیے واضح الفاظ ہونے چاہئیں۔فروخت کرنے والا پیچنے کا اعلان کرے اور خریدارا قرار کرے۔روز مرہ کی چیزوں میں اشارہ اور قبضہ کافی ہے۔ سود کی سخت ممانعت اور وعید ہے۔اس سے بچنا چاہیئے۔ نیچ سلم اور اجارہ جائز ہے۔اس کی شخت ممانعت اور وعید ہے۔اس سے بچنا چاہیئے۔ نیچ سلم اور اجارہ جائز ہے۔اس کی شرائط فقہ کی کتابوں میں سے دیکھی جاسکتی ہیں۔

معاملات میں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مفتی یا قاضی صحت کا تھم لگا دیتے ہیں لیکن دوسر نے فریق کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ گوفقہی اعتبار سے معاملہ درست ہی ہولہذا بندہ اللہ تعالیٰ کے فضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جن معاملات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان میں سے ایک ذخیرہ اندوزی ہے۔خصوصاً جب کھانے پینے کی چیزوں میں ہوتو بندہ لعنت اور عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مال کے عیب کو چھپانا بھی داخل خیانت ہے۔ناپ تول میں پوری احتیاط ضروری ہے،۔جولوگ کم ناسے تو لئے ہیں ان برسخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَيُلُّ الِّلْمُطَفِّفِيْنَ

"خرابی ہے کم تو لنے والوں پر" (المطقفین: ۱)

دھوکے اور فریب کی ہرصورت حرام ہے۔ یہ بھی جائز نہیں کہ جس چیز کی خریداری مقصود نہ ہوخواہ مخواہ اس کے قیمت لگا تا پھرے یا کسی چیز کی بھاری قیمت مائے تا کہ لوگ متوجہ ہوں۔ تیج وشراء میں آسان اور بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔

اس طرح جوکوئی اللہ اور رسول کی دعا حاصل کرے گا ظاہر ہے دنیا اور آخرت دونوں میں نفع ہی نفع ہی نفع ہی نفع ہی نفع ہی نفع ہی نفع ہائے گا۔رسُول اللہ مَثَالَةُ مِنْ اللہ عَمَالِہ جِیموڑ دے گا،اللہ اس سے حساب کتاب آسانی سے لے گا۔

احسان کا درجہ ریہ ہے کہ اگر کوئی شخص معاملہ طے کر کے معاملہ توڑ دینا جا ہے تو اسے قبول کر

کے حضور مَنَّا اللَّهِ عَلَیْ مِنْ ایا ہے کہ جس کسی نے اپنا معاملہ بیج کوکسی نادم شخص سے توڑ دیا، الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کی لغزش کومعاف فرمائے گا۔

اییا نہ ہو کہ کاروبار دنیا میں ہی گئے رہواور آخرت کے سرمایہ کوضائع کر دواورخسارہ ہی خسارہ اٹھاؤ۔ تجارت سے نیت، کسب حلال، سوال سے بچنااور آخرت کا توشہ جمع کرنا ہو۔

ایے کام جواپی جگہ پرعیادت ہیں،سلف نے ان پراجرت لینے کو ناپسند کیا ہے۔ جیسے مردے کو عنسل دینا،میت کو فن کرنا،نماز تراوح وغیرہ پڑھانا وغیرہ ۔ تجارت کرولیکن دنیاوی بازار آخرت کے بازار یعنی مجد سے تہمیں غافل نہ کردے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهُمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللهِ

"دیہ وہ لوگ میں جنہیں تجارت اور خریدو قروخت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے" (النور: ۳۷)

"جُوْخُصْ بازار مِينَ آكريه دُعَا پُرْهِ لِيهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَخُدَهُ اللهُ وَكُهُ الْحُمْدُ يُحْى وَ يَمُوْتُ وَهُوَ لَا اللهُ وَخُدَهُ يُحْى وَ يَمُوْتُ وَهُوَ حَدَى لَا اللهُ وَخُدَهُ الْحَمْدُ يُحْى وَ يَمُوْتُ وَهُوَ حَدَى لَا اللهُ الل

ہیشہ اس امر کا خیال رہے کہ کسی کاحق تو نہیں مارا جاتا اور کسی ایسی صورت میں تو مبتلانہیں ہو گیا جس سے قیامت کے دن چھٹکارہ ناممکن ہو۔اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔

بابهما

# حلال وحرام

حضرت ابن مسعودٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک مَثَالِیْنَیْمِ نے فر مایا ہے: ''حلال روزی کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے''۔ کاہل انسان میسوچ کر ہاتھ تو ڈکر بیٹھ رہتا ہے کہ اس دور میں حلال کا ذریعہ ہی کون سارہ گیا ہے۔ ایسا کرنا اور سوچنا جہالت ہے۔ رسول اللّٰدُمَثَالِیْنِمِ نے فر مایا ہے: ''حلال واضح ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، ان دونوں کے دمیان جوامور ہیں وہ مشتبہات سے ہیں''۔

# حلال كى فضيلت

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْ امِنْ طَيبْتِ وَاعْمَلُوْ اصَالِحًا

اے رسولو! کھاؤستھری چیزیں اور بھلے کام کرو (المومنون:۵۱)

حضرت ابنِ عباسٌّ رسول اللهُ مَثَالِثَانِیْ استان کرتے ہیں: ''الله تعالیٰ نے بیت المقدس پرایک فرشته مقرر فرما دیا ہے جو ہررات آ واز دیتا ہے کہ جو مخص حرام کھائے گااس کی طرف سے فرض وفعل کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا''۔

فرمانِ مصطفوی مَنَا اللّٰهُ عَلَیْ ہِے: ''جس کسی نے دس درہم میں کوئی کیڑاخر بدااوراس میں ایک درہم بھی حرام کا ہوا تو جب تک وہ اس کیڑے کو پہنے گا الله تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا'' ۔ یہ بھی فرمائی: ''جوگوئی اس کی فرمائی: ''جوگوئی اس کی فرمائی: ''جوگوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس طرح جہنم میں جا گرا'' ۔ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس طرح جہنم میں جا گرا'' ۔ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس طرح جہنم میں جا گرا'' ۔ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس طرح جہنم میں جا گرا'' ۔ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس طرح جہنم میں جا گرا'' ۔ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس طرح جہنم میں جا گرا'' ۔ کہ دیث شریف میں آیا ہے: ( یہ روایت موقوف و مرفوع دونوں طرح سے ہے،) عبادت کے حدیث شریف میں آیا ہے: ( یہ روایت موقوف و مرفوع دونوں طرح سے ہے،) عبادت کے

دیں جعے ہیں،جن میں سے نو حصے طلب رزق حلال کے ہیں۔

رو ہے ہیں گا ہے۔ '' جس کسی نے معصیت کے ذریعے مال پایا، پھر اسے عزیزوں پر حضور مثل پایا، پھر اسے عزیزوں پر صفورت کے اسے جہنم میں جھونک دے صرف کیا، یاراہ خدامیں دیا یا صدقہ کیا، اللہ روزمحشر میں سب کوجمع کر کے اسے جہنم میں جھونک دے گا'۔

روایت ہے کہ ایک دفعہ ابو برصد بین کے پاس ان کا غلام دودھ لایا۔ جوآپ نے پی لیا۔ غلام ہے پوچھا تو اس نے کہا میں لوگوں کو جوتش کی باتیں بتائی تھیں۔ مجھے اس کے معاوضہ میں ملا۔ آپ نے فورا انگلی گلے میں ڈال کرقے کر دی۔ قے اس قدر شدت سے کی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا ان کی روح پرواز کر جائے گی اور اس وقت تک قے کرتے رہے جب تک کہ یقین نہ آگیا کہ سارا دودھ نکل گیا ہے۔ پھر فرمانے گلے ، اے خدا! میں تو بہ کرتا ہوں اور مغفرت چا ہتا ہوں اس جزو سے جو آئوں اور رگوں میں رہ گیا ہے۔ رسول اللہ متازیق کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو فرمایا ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ صدیق طال وطیب کے علاوہ اپنے شکم میں پچھ بھی داخل نہیں کرتے۔

حضرت ابنِ عباس فرماتے ہیں:'' اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس پیٹ میں حرام ہو'' حضرت سہیل نے فرمایا ہے:'' جوکوئی ہے چاہے کہاس پرصدیقوں کے احوال واشگاف ہوں اسے چاہیے کہ حلال کے سوااور کچھ نہ کھائے اور سنت وفرض کے علاوہ کوئی کام نہ کرئے''۔

درجات حلال

کافروں سے جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہو حلال ہے۔ شکار کا جانور حلال ہے۔ معدن سے نکلا ہوا مال حلال ہے بشرطیکہ مال غنیمت اور معدنی مال سے پانچواں حصہ راہِ خدا میں دے دیا جائے۔ وہ مٹی جو کھائی جاتی ہے اگر اس سے نقصان نہیں پہنچتا تو حلال ہے ورنہ حرام ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرقتم کی مٹی حرام ہے لہذا اس سے پر ہیز کرنا ہی بہتر ہے۔

مراتب حلال وحرام

یوں تو ہرحرام برا ہے لیکن بعض حرام دوسروں سے بدتر ہیں۔

یں دہروں اسے دیاں ہیں۔ حلال وحرام کاسب اس طرح سارے حلال وحرام کاسب اس طرح سارے حلال وحرام کا سب کے کم درجہ وہ ہے جھے فقہا نے حلال یا حرام بتایا ہے۔ لہذاا بسے حرام سے بچنا چا ہے جھے فقہا نے حرام قرار دیا ہے۔ گر دوسرا درجہ صالحین کا ہے۔ وہ میہ کہ اگر چہ مفتی ظاہر کو دیکھ کر حلال ہونے کا فتوی صادر کر دے گر وہ شبہ سے خالی نہ ہواور اس پر حرمت کا شبہ کیا جا سکتا ہے۔ صالحین ایسی چیزوں سے پر ہیز

کرتے ہیں۔تیسرا درجہ بیہ ہے کہ فتوی یا شبہ حرام قرار نہیں دیتا لیکن خطرہ ہے کہ بات حرام تک بہنچے۔الیی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ چوتھا درجہ بیہ ہے کے فتو ہے،شہادت اور حرام تک پہنچنے کا کوئی خطرہ نہ ہولیکن کھانے والا خدا کے حکم کی تعمیل میں نہیں غیر اللّٰہ کی رضا مندی کے لیے کھائے ،اور کھانے خطرہ نہ ہولیکن کھانے والا خدا کے حکم کی تعمیل میں نہیں غیر اللّٰہ کی رضا مندی کے لیے کھائے ،اور کھانے سے مقصود عبادت یا عبادت میں سہولت نہ ہو۔ایسا کھانا بھی تحریکی کراہت رکھتا ہے اور معصیت میں داخل ہے۔اس سے پر ہیز کرنا صدیقوں کا مقام ہے۔

### مراتب شهادت

رسول اک مَنْ النَّیْنِ اَنْ مَایا: "حلال و حرام واضح ہیں۔ان دونوں کے درمیان متشابہ اَمُور ہیں۔ان دونوں کے درمیان متشابہ اَمُور ہیں جہنے ہیں۔ان دونوں کے درمیان متشابہ اَمُور ہیں جہنے ہیں۔ان دونوں کے درمیان متشابہ اَمُور ہیں جہنے ہیں جہنے ہیں ہے۔ جو کوئی مشتبہ امُور ہیں اور جومشتبہات میں گر گیا وہ حرام کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے ممنوعہ حدود کے قریب جانور چرانے والے کے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ ممنوعہ حدود میں داخل ہوجا کیں'۔

حلال حرام کے درمیان جوامور اہیں وہ مشتبہ، متثابہ یا شبہ کے امور ہیں۔ جیسے بارش کا پانی جب تک کی شخص کی ملکیت میں نہ آئے حلال ہے اور شراب خواہ کی صورت سے بھی ملے حرام ہے۔ ان دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہیں۔ شبہ کی چارصور تیں ہیں: پہلی یہ کہ اس کے سبب محلل ومحرم میں شک واقع ہو۔ اس کی دوصور تیں ہیں۔ یا دونوں برابر ہوں گے یا ایک اختال غالب ہوگا ۔ اگر دونوں برابر ہیں تو وہی تھم ہوگا جو بیان کیا گیا اور اگر ایک کا غلبہ ہوگا تو غالب پر تھم لگایا جائے گا۔ اس کی چارفتمیں میں بیں تو وہی تھم ہوگا جو بیان کیا گیا اور اگر ایک کا غلبہ ہوگا تو غالب پر تھم لگایا جائے گا۔ اس کی چارفتمیں میں بیں بیں تو وہی تھی ہوگا جو بیان کیا گیا اور اگر ایک کا غلبہ ہوگا تو غالب پر تھم لگایا جائے گا۔ اس کی چارفتمیں میں بیر بی

- ا۔ اس کی حرمت تو معلوم ہولیکن اسکی وجہ حلال ہونے میں شبہ ہو۔ جیسے ایک جانور کو تیر مارا اور وہ پانی میں کودگیا۔ جب ہاتھ لگا تو مرا پایا۔ اب معلوم نہیں کہ تیر کے زخم سے مرا یا پانی میں ڈو بنے سے ، لہذا یہ شکار حرام ہے۔ اگر مرنے کی معینہ صورت میں شبہ واقع ہوتو یقینی بات کوشک کی بنا پرنہیں جھوڑا جائے گا۔
- ار حلت معلوم ہے مگر وجہ حرمت میں شک پیدا ہو گیا ہے۔ جیسے دوآ دمیوں نے ایک چڑیا کو اڑتے دیکھا۔ ایک نے کہا کی اگر کو الرکو الرٹے دیکھا۔ ایک نے کہا یہ کو اہو گا تو میری بیوی کو طلاق، تو دوسرے نے کہا کی اگر کو ان نہ ہوا تو میری بیوی کو طلاق۔ چڑیا اڑگئی اور پہتہ نہ چلا کہ کو اتھا یا پچھاور، تو کسی کی عورت کو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ حرمت کی وجہ مشکوک ہے۔
- سے دراصل حرام ہو مگراس پرایس کفیت طاری ہو چکی ہو جو غالب ظن کے مطابق سبب حلت

قرار پاسکے،اس کے بعد کوئی شک کی صورت پیدا ہو جائے۔ جیسے شکار کو تیر مارااس کے بعد شکار آئٹھوں سے جھپ گیا ملاتو مر چکا تھا۔ بدن پر تیر کے نشان کے علاوہ کوئی نشان نہ تھا لیکن شبہ ہے کہ گرنے کے صدمہ سے مرایا تیر سے، ایسی صورت میں امام شافعی کے دو مختلف اقوال ہیں۔قول مختاریہ ہے کہ ایسا شکار حلال ہے۔

اصل میں حلت ہولیکن اس پرایی کیفیت طاری ہو جو حرمت کی وجہ بن سکے۔اس کے بعد اس کفیت کے اس کے بعد اس کفیت کے اختیام میں شبہ پیدا ہو جائے۔ جیسے دو برتنوں میں سے ایک ناپاک ہونے کا امکان غالب ہواور خصوصی علامت سے اس کی پیچان ہو۔اس کے بعد وہ علامت مشتبہ ہو گئی تو ان دونوں کو ناپاک قرار دیا جائے گا۔ بینا بھی منع اور وضو بھی ناجائز ہوگا۔

حلال اورحرام اس طرح مخلوط ہوں کہ امتیاز ممکن نہ ہو سکے۔اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔اگریہ اختلاط بصورت آمیزش ہے جیسے پانی یا دودھ میں کوئی ناپاک شے مل گئی یا سفوف میں پڑگئی تو بالا تفاق حرام ہے۔لیکن اگر قابل شارچیز میں اختلاط ہوا ہے تو اس کی تین شکلیں ہیں:

ا۔ محدووحرام عدد،محدووحلال میں مل گیا، جیسے دس ذرج کر دہ جانوروں میں ایک مردارمل گیا یا دس عورتوں میں ایک محرمہ ہے اور کسی طرح پنة نہ چل سکے تو دسوں کوحرام قرار دیا جائے گا۔ کیونکہ اس معاملہ میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔

حرام عدد محصور، لا تعداد حلال میں مل گیا جیسے شریک رضاعت عورتیں کسی پوری آبادی میں ہوں اور پہتہ نہ چل سکے کہ وہ کونی ہیں تو بہتی کی ساری عورتوں سے ذکاح حرام نہ ہوگا کیونکہ حلال ہونے کی علت غلبہ اور ضرورت موجود ہے یا جیسے ایک شخص جانتا ہے کہ کہ لوگوں کے پاس حرام مال بھی موجود ہے تو کھانا پینا اور خرید وفروخت حرام نہیں ہو سکتے۔ چنا نچہ جب عہدرسالت میں ڈھال اور عباکی چوری ہوئی تھی تو لوگوں نے ڈھال اور عبا کی چوری ہوئی تھی تو لوگوں نے ڈھال اور عبا خرید نے بند نہیں کردیئے تھے کیونکہ دین میں تحق نہیں ہے۔

س- لاتعداد حرام میں لاتعداد حلال میں اس جائے جیسا کہ ہمارے دور میں ہے تو تھم ہے کہ جب کہ جب تک کوئی خاص علامت حرمت نہ پائی جائے، حلال ہے اور اگر کوئی علامت پائی جائے۔ جائے تو پر ہیزگاری کا تقاضہ یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔

حرمت کی بہت میں نشانیاں ہیں مثلاً یہ کہوہ شے ظالم بادشاہ کے قبضے میں ہو۔عہدرسالت میں لوگوں کے پاس مشتبہ مال لوگوں کے پاس مشتبہ مال

تھا جوسوداورشراب سے حاصل کردہ تھا۔

حلال وحرام كى تحقيقات

حلال وحرام کی تحقیقات اور لوگوں سے پوچھ گچھ کرنا نہ ہر حال میں محمود ہے نہ ہر حال میں محمود ہے نہ ہر حال میں مذموم۔ وقت اور موقع کا جو تقاضا ہواس کے مناسب کرنا چاہیئے۔ جس شخص کے ہاتھ سے مال آر ہا ہے،اگر بظاہر صالح ہے تو تھیک ہے اور اگر بظاہر فاسق ہے تو اس کی ظاہر کی حالت کھلی دلیل ہے۔اگر بظاہر ظالم و فاسق یا صالح ہونے میں امتیاز نہ ہو سکے تو محض مسلمان ہونا کافی ہے۔

بعض علاء کا خیال ہے اگر مال ایسے ہاتھوں میں آرہا ہے جوحرام کا مالک ہے یا اس کے پاس بادشاہ کا مال ہو، کسانوں سے وصول کی ہوئی رقم ہوتو تقوٰ کی کا بیر تقاضا ہے کہ پر ہمیز کیا جائے ۔ بعض علاء کہتے ہیں کثرت وقلت پر نظر کی جائے گی۔ اگر اس کی زیادہ آمدنی حلال کی ہوتو حلال ہے ورنہ حرام ۔ حارث محاسی فر ماتے ہیں اپنے عزیز وں اور دوستوں کے بارے میں پوچھ گچھمت کرو، مبادا ایک بات کا پہتہ چل جائے جوچھی ہوئی ہواور بات جھڑے تک طول تھینچ جائے ۔ جس شخص کے پاس حرام اور حلال دونوں مال ہوں اس کے بارے میں پوچھ گچھ بریار ہے خصوصاً خود اس سے کیونکہ ہوسکتا ہے وہ جھوٹ بولے الہٰذااگر پوچھناہی ہے تو دوسروں سے پوچھو۔

حرام كامصرف

اگر کوئی شخص تائب ہوتا ہے اور اس کے قبضہ میں پہلے سے حرام مال ہوتو اس پر دوفرائض عائد وتے ہیں:

> ا۔حرام کوعلیحدہ کر دے۔ ۲۔حرام کوٹھکانے لگا دے۔

پہلے فرض یعنی حرام کوعلیحدہ کرنے کی بیصورت ہے گہا گر مال معین ہے، جیسے پچھامانت کا ہو پچھ عقب کا تو اسے علیحدہ کر دے۔ لیکن اگر ایسانہیں ہوسکتا جیسے جھوٹ بول کر تجارت کی یا خیانت سے مال حاصل کیا تو جس پراس کاظن غالب ہواسے علیحدہ کر دے۔ دوسرے فرض کی ادائیگی کی بیصورت ہے اگر مال معین ہاتھوں میں ہے تو اس کے وارثوں کے حوالے کر دے۔ اگر وہ باہر گیا ہوا ہے تو واپسی کا انتظار کرے۔ کسی طرح اس تک پہنچا دے۔ اگر مخصوس مالک نہ ہوتو مال خیرات کر دے یا مفاد عامہ میں لگا دے۔ اگر بددیانت ہوتو ذمہ داری ختم نہ ہوگی۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے مال حرام صدقہ کر دے۔ آپ مُنَا اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ کے سامنے ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی گئی۔ اس بکری نے خود ہی کہہ دیا کہ میں مال وے۔ آپ مُنَا اِنْ اِنْ اِنْ کے سامنے ایک بھنی ہوئی بحری پیش کی گئی۔ اس بکری نے خود ہی کہہ دیا کہ میں مال

### 

عطيات شابى

اگرعطیات مسلمانوں سے لیے گئے خراج سے ہیں یا سرکاری خزانہ کی عام آمدنی سے ہیں تو ان
کانہ لینا بہتر ہے اور اگر مواریث، لا وارث مال سے یاغنیمت و جزیہ سے ہیں تو لے لے بشرطیکہ یہ
معلوم ہو کہ جو مال اسے دیا جارہا ہے مصلحت عامہ کے مطابق صحیح ہے ۔حضرت ابن عمر کی بیرائے ہے
کہ بیت المال میں ہر شخص کا حق ہے ۔ جزیہ کی دولت سے 4/5 اُمت کے مصالح کے لیے ہوتا ہے
اور 1/5 معین مصارف کے لیے۔

اگر کوئی شخص بادشاہ سے مال لے کرصدقہ دیتا ہے تو بعض اولیاء اللہ نے اس کے لینے سے پر ہیز
کیا اور بعض نے قبول کیا ہے۔ اگر اس مال کو حلال نہیں سمجھتا اور اس میں سے اپنے لیے بچھ بھی نہیں
رکھتا تو لے لینا بہتر ہے لیکن دوسروں کو اس کی ریس نہ کرنی چا ہے اور نہ کی ولی اللہ کے اسے قبول کر
لینے سے بیسجھنا چا ہیئے کہ وہ حلال ہے۔

باب١٥

## بالهمي محبت

اللہ کے لیے آپس محبت کرنا اور دینی بنیاد پر اخوّت قائم کرنا سب سے بڑی قربانی ہے اور ص خلق کا ثمر ہے ۔ حسن خلق واخوت دونوں قابلِ عزت تعریف ہیں ۔ حسنِ خلق کے بارے میں اللہ تعالٰ فرماتے ہیں:

وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ "آپ خلق عظیم پر ہیں" (القلم: م) اخوت کے بارے میں فرماتے ہیں: فَاصْبَحْتُهُ بِنِعْمَتِهِ إِخُوانًا

"تم الله ك فضل سے بھائى بھائى ہو گئے" (آل عمران: ١٠٣)

ایک اور جگه فرماتے ہیں:

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَا الَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

''اگر آپ زمین کا سارا سرمایہ بھی خرچ کر دیتے ہیں توان کے دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے''۔ (الانفال:۶۳)

رسول الله مَنَّا اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ م

الله كي خاطر (للهي )محبت وعداوت

رسول اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللَّهِ عَنْ أَمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّ

ہوگئ اور جوایک دوسرے سے نا آشنار ہیں عداوت ہوگئ '۔فرماتے ہیں کہ دوایمان والوں کی روحیں ایک دن کی مسافت پر بھی ایک دوسرے سے مل سکتی ہیں اگر چدایک دوسرے کو بھی نہ دیکھا ہو۔
جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے بیاس کی ذات کی وجہ سے محبت کرتا ہے، جیسے کوئی شخص کسی صاحب جمال سے محبت کرتا ہے بیان میں سے کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی بلکہ صرف خدا وندی کی وجہ ہے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ سے اسے لکھی محبت کہتے ہیں۔ جس طرح تھی محبت ضروری ہے تو اس کے دشمنوں ہے بھی دشمنی رکھے گا۔ یہ تھی عداوت بیں۔ جس طرح تھی محبت ضروری ہے تو اس کے دشمنوں سے بھی دشمنی رکھے گا۔ یہ تھی عداوت کہلاتی ہے۔ مجنونِ عامری کہتا ہے میں لیل کے دریا سے گزرتا ہوں تو درو دیوار کو چومتا ہوں مجھے درد دیوار سے کوئی محبت تھوڑی ہے بلکھان کے دریا سے گزرتا ہوں تو درو دیوار کو چومتا ہوں مجھے درد

صحبت

رسول الله منطق الله منطوم ہونا چاہیے کہ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے ہم نشین بنایا جائے ۔ انسان اپنے دوست کے دین فدجب پر ہوتا ہے دوست بنانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کے دوست بنانے ہو۔ دوست عیں چند خصوصیات ہونی چاہئیں، مثلّ دانا اور خوش اخلاق ہو، فاسق، بدعتی یادنیا کا طالب نہ ہو۔ انسان کا سرمایے عقل ہے۔

حفرت علی فرماتے ہیں: کسی جاہل ہے دوئتی نہ کرو، اس سے دور ہی رہو۔ بہت سے جاہل اچھے بھے دوست کو برا بنا دیتے ہیں۔ آدمی کو بھے دوست کو برا بنا دیتے ہیں۔ جیسا انسان خود ہوتا ہے ایسے ہی اس کے دوست ہوتے ہیں۔ آدمی کو ال کے دوستوں پر قیاس کرو۔ بیوقو ف سمجھتا ہے کہ میں نفع پہنچار ہا ہوں لیکن درحقیقت نقصان کر بیٹھتا ہے۔ شاعر کہتا ہے:

انی لآ من من عدو عاقل و اخاف خلاً یعتریه جنون و اخاف خلاً یعتریه جنون میں دانا دشمن سے خوف رہتا ہوں۔ میں دانا دشمن سے بخوف رہتا ہوں اور پاگل دوست سے ڈرتا ہوں۔ فالعقل فن واحد و طریقه ادری فارصد والجنون فنون ادری فارصد والجنون فنون کیونکہ عقل کا ایک ہی طریقہ کار ہے لہذا میں اس سے نیج سکتا ہوں مگر جنون تو بڑی نیر گیوں والا

ای لیے کہا جاتا ہے کہ احمق سے ترکی تعلق قربِ خداوندی کا سبب ہے یہی حال فاس کا ہے۔ جے خوف خدا ہوگا گناہ کبیرہ پراصرار نہیں کرے گا، مگر جو خدا سے نہیں ڈرتا اپنے آپ کواس سے محفوظ نہ سمجھنا چاہیئے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَ لَا تُظِعُ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَه عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاه '

"اس کی فرمانبرداری نه کروجس کے دل کوجم نے اپنی یاد سے غافل بنا رکھا ہے اور وہ خواہشات کا اتباع کرتا ہے۔" (الکھف: ٢٨)

طبیعت در پردہ دوسری طبیعت سے پچھ نہ پچھ لیتی رہتی ہے۔ بدعتی کی صحبت سے بھی بچنا چاہیے۔ سن خلق

حضرت علقمہ "نے بوقتِ وفات جونفیحت اپنے فرزندسے کی تھی قابلِ غور ہے۔فر مایا جان پالا اگر تہہیں دوئی کی ضرورت ہوتو ایسے شخص کی دوئی اختیار کرد کہ اگر اس کی خدمت کرد تو تہہیں برائولا سے محفوظ رکھے، اس کی صحبت تہہیں بھلائیوں سے آ راستہ کردے، تہہیں کوئی ضرورت پیش آئے تولا اسے پورا کردے۔اسے دوست بناؤ کہ اگرتم بھلائی کا ہاتھ بڑھا وُ تو وہ بھی بڑھائے ، تہہاری خوبیوں اُ روشن کرے اور برائیوں کومٹادے،۔اگرتم بھی کچھ مانگوتو عطا کردے، نہ مانگوتو بڑھ کرخود مدد کرے۔ آفت آئے تو رفیق ثابت ہواور تہہیں اسنے او برتر جبح دے۔

حضرت علی فرماتے ہیں:

ان اخاك الحق من كان معك تمهاراسچا بھائى وہ ہے جوتمہاراساتھ دے ومناذاریب الزمان صدعك اور جب تمہیں مصائب پارہ پارہ کردیں

و من یضر نفسه لینفعك اورنقصان برداشت كرك نفع پېنچاك، شتت فیه شمله لیجمعك تووه تهمیں جوڑنے كے ليے ككوب

ہوجائے۔

سلف صالحین اپنے دوست کی وفات کے بعد چالیس سال تک اس کے پیماندگان کی سر پڑتا کرتے تھے اور ان کی ضرورتوں کو اسی طرح پورا کرتے کہ بچے اپنے باپ کے دور سے زیادہ سکھ پاتے۔خدا ترس ہونے کے ساتھ ساتھ دوست کا عالم ہونا بھی ضروری ہے تا کہ اس کے علم سے استفادہ کیا جاسکے۔ حضرت لقمالُ کا قول ہے:'' بیٹے!عالموں کے پاس بیٹھواوران کے سامنے زانوئے ادب طے کرو۔دل علم حکمت سے اس طرح زندہ ہوجاتے ہیں جیسے مردہ زمین بارش سے''۔ حقوقی صحبت

عقدِ نکاح کی طرح دوئتی کا معاہدہ بھی ایک مقدس عہد ہے۔ جب کسی سے دوئتی ہو جائے تو اس کے حقوق واجب ہو جاتے ہیں۔ مال ، جان ، زبان اور دل پر بھی درگزر، دعا، اخلاص، وفا داری اور ترکِ تکلف کرنا چاہیئے۔اب ہم چندا یک کا ذکر کرتے ہیں۔

مال

تہمارے مال میں تہمارے دوست کے حقوق ہیں۔اس کے تین درجے ہیں: سب سے کم میہ کہ دوست کا مقام غلام برابر ہو،اس کے ضروریات کی تحمیل تمہارے لیے اہم ترین ہو۔ دوسرا درجہ بیہ ب کہ اسے اپنی برابر مجھو کیونکہ دوستی شرکت و مساوات چاہتی ہے۔اس کا اعلیٰ ترین مرتبہ یعنی تیسرا درجہ یہ کہ اسے اپنی ذات پر بھی ترجیح دواوراس کی حالت کے درست کرنے کی خاطرا پنے بگڑ جانے کی بھی پر داہ نہ کرو۔اس بارے میں بہت می حدیثیں ہیں۔

رسول الله مَثَّ اللَّهُ عَلَيْ اللهِ مَثَّ اللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله زديك سب سے زياده محبوب وہ ہوتا ہے جواپنے دوست كے ساتھ سب زيادہ زم خلق ہؤ'۔

جان

دوست کی دل و جان سے خدمت کرنا،اس کی ضروریات کی تکمیل کرنااوراس کی فرمائش سے پہلےاس کا کام کردیناحقِ اخوت ہے۔اس کے بھی مال کی طرح تین درجے ہیں۔ طرزِعمل

کسی سے ایسی بات نہ کہو جواسے ناپسند ہو۔حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ مَثَالِثَیْمُ اللّٰہُ مَثَالِثَیْمُ مُ

ایک بات ملحوظِ خاطر رکھو کہ اگرتم ایسار فیق چاہتے ہو جو ہرعیب سے پاک ہوتو یہ ناممکن ہے۔امام شافعیؒ کا قول ہے، کوئی مسلمان ایسانہیں جواطاعت خداوندی کرتا ہو مگر نافر مانی کارار تکاب نہ کرتا ہو یا نافر مانی کرتا ہو مگر بھی بھی اطاعت نہ کرے۔لہذا جس کی اطاعت، معصیت پر غالب ہو وہ عادل ہے۔ جو شخص اللہ کے حقوق میں عادل ہو گاتہ ہارے حقوق میں عادل ہوگا۔تم بھی یہی طریقہ اختیار کرو که خوبیوں کوا جا گر کر دواور برائیوں پر پردہ ڈال دو۔

الله تعالیٰ نے ہمیں یہی دعاسکھائی ہے:''اےخوبیوں کے ظاہر کرنے والے اور اسے برائیوں پر پردہ ڈالنے والے''۔خوب سمجھلو کہا چھا آ دمی وہ ہے جواخلاقِ خداندی رکھتا ہو۔اللہ تعالیٰ ستار عیبوں پر پردہ ڈالنے والا اور گناہ معاف کرنے والا ہے۔

ایمان کی پنجیل اس کے بغیرممکن نہیں کہ جو پچھا پنے لیے پیند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پیند کرو۔ایسا کون ہے جواپی کمزور یوں پر پردہ ڈالنا نہ چاہتا ہو۔دوست کے راز کی حفاظت کرو۔ میاکتا ہی اچھامعقولہ ہے کہ شریف آ دمی کا سینہ رازوں کا مدفن ہوتا ہے۔

احمق کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور دانا کی زبان اس کے دل میں \_ ابن المعتر " نے کیا ب

ومستودعی سراً تبوأت كتمه فادوعته صدری فصارله قبری "
"میں جب راز كے چھپانے كا اراده كرتا ہول \_اسے اپنے میں چھپالیتا ہول تو وہ اس كے ليے قبر بن جاتا ہے۔"
اس كے ليے قبر بن جاتا ہے۔"

دوست کی تعریف کرومگر غلط طعریف نه کر۔وحضور مُنَا ﷺ نے فرمایا ہے:'' جب کوئی کسی ہے محبت کرے تو اسے جبت کرے تو اس کے فرمائی ہے کہ اس سے محبت بودھتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

خذ من خلیك ما صفا و دع الذی فیه الكدره و من خلیك ما صفا و دع الذی فیه الكدره و دوستول سے الحجی بات كوچیور دو فالعمر اقصر من معا تبة الخلیل على الغیر كونكه مراتنى كهال كه دوستول سے جھر اجائے

نابغہذبیانی کہتاہے:

ولست بمستبق اخالا تلمه على شعث ال الرّجال المهذب بس دوست كى پراگندگى پرمددنه كروگ، وه دوست باتھ سے جاتا ہے گا۔ آپ كتنے برے مہذب آدى ہیں

وفا پر اخلاص ضروری ہے۔ بیراس طرح ہے کہ خلوص و محبت کوموت تک باقی رکھا جائے اور مرنے کے بعداس کے عزیز وں اور دوستوں کے ساتھ خلوص و وفا کا برتا ؤ کیا جائے۔ روایت ہے کہ ایک بوڑھی در بازرسالت میں آئی تو آپ نے اس بہت تعظیم کی۔لوگوں نے دریافت کیا تو فر مایا پیے فدیجہ کے دور میں آیا کرتی تھی۔معلوم ہونا چاہیے کہ عہد کی پاس داری ایمان کا جزو ہے اور عین دین ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیشہ دوستوں کو اپنے آپ سے بڑا بچھو۔ یہ دوشعراس مضمون میں کتنے اچھے ہیں:

تذلل لمن ان تذللت له یوای ذَاك للفضل لا لبله و جانب صداقة من لا یزال علے الاصدقاء یری الفضل له اس شخض ہے عاجزی کا برتا و کرو جوتمہاری عاجزی کوتمہاری بزرگ کی وجہ سے سمجھے نہ کہ بے وتوفی کی وجہ سے اور ایسے دوست سے بچو جو اپنے کوسب دوستوں سے افضل سمجھتا ہو۔''

### ملمانوں،عزیزوں اور پڑوسیوں کے حقوق

۔ مسلمانوں کا بیرت ہے کی جب بھی ملے اسے سلام کیا جائے اور پکارے تو جواب دیا جائے۔ چھنے کو اس کی تشمیت کی جائے ، بیار پڑے تو عیادت کی جائے ، مرے تو جنازے میں شرکت کی جائے ، شم دے تو پوری کی جائے ، نصیحت کی ضرورت ہوتو نصیحت کی جائے ۔ پس پشت اس کے بائے ، میں خاطت کی جائے اور جوخود پند کرے اس کے لیے بھی وہی پند کرے اور جوخود ناپند کرے اس کے لیے بھی وہی پند کرے اور جوخود ناپند کرے اس کے لیے بھی وہی پند کرے اور جوخود ناپند کرے اس کے لیے بھی وہی پند کرے اور جوخود ناپند

ہرمسلمان کے ساتھ عاجزی کا برتاؤ کرے ،غرورنہیں۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

"الله تعالیٰ کسی متکبر فخر کرنے والے کو پسندنہیں کرتا" (لقمان: ۱۸)

اگر کوئی تمہارے ساتھ تکبر کا برتاؤ کرے تواہے برداشت کرو۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

خُدِالْعَفُو وَامُو بِالْمَعُرُوفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجِهِلِيْنَ ' معافى كاطريقه كار بناؤ ، امر بالمعروف كرو اور جابلوں سے اعراض كرو' (الاعراف: 199)

اپے اور دوسروں کے بارے میں لوگوں کا لگائی بجھائی پر دھیان نہ دواور نہ خوداییا کرو۔ رسول اللّٰهُ مَا اَللّٰهُ مَا اَرْشَاد ہے: '' جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوسکتا'' یتین دن سے زیادہ کسی سے بولنانہ چھوڑے اور بغیر اجازت کسی کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ سب کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ بزرگوں کی عزت کرے اور بچوں پر رحم کرے ۔ ساری مخلوق کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ بزرگوں کی عزت کرے اور بچوں پر رحم کرے ۔ ساری مخلوق کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ جب بھی کسی مسلمان سے وعدہ کرے ، ضرور پورا کرے ۔ مسلمانوں کے درمیان تعلقات کی درست رکھنے کی کوشش کرے۔ حدیث یاک میں ارشاد ہے:

"کیا میں تنہیں نماز روز ہے اور صدقے کے درجات سے بہتر بات نہ بتادوں؟ صحابہ "نے عرض کیا: ضرور یا رسول اللہ"۔ فرمایا آپس میں صلح صفائی کرادینا اور مسلمانوں کی عیوب پر یردہ ڈالنا"۔

شبہ کے مقامات سے بچے ، اگر کسی پراس کا اثر ہے تو صاحب حاجت کی اس سے سفارش کردے۔ بات کرنے سے پہلے سلام کرے۔ اپنے بھائی کے مال اور آبرو کی جہاں تک ہو سکے حفاظت کرے۔ اگر کسی بُرے آ دمی سے پالا پڑجائے تو اس کے ساتھ زمی سے پیش آئے۔ مسلمانوں کی قبروں برجا کرمرنے والوں کے لیے دعا کیا کرے۔

پڑوی کے وہی حقوق ہیں جو ہر مسلمان کے ہیں بلکہ پڑوی کی وجہ سے اور زیادہ ہیں۔ رسول اللّه مَنَّاثِیْمُ نِے فرمایا:'' پڑوسیوں کی تین قشمیں ہیں۔ وہ پڑوی جس کا ایک ہی حق ہے ،دوسرے وہ پڑوی جس کے دوحق ہیں، تیسرے جن کے تین حق ہیں۔وہ پڑوی جس کے تین حق ہیں، وہ ہے جومسلمان ہواور قرابت دار بھی ہو۔جس پڑوی کا ایک حق ہے وہ مشرک پڑوی ہے اور جس کے دوحق ہیں وہ مسلمان پڑوی ہے۔

عزیز وا قارب کے حقوق کے بارے میں رسول الله مکالی کے فرمایا ہے کہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے:
میں رحمان ورحیم ہوں اور رحم کا رشتہ میرے نام کے ساتھ ہے ۔ لہذا جو محض صلہ رحمی کرے گا میں اس
کے ساتھ تعلقات قائم رکھوں گا اور جوائے قطع کرے گا میں اس سے قطع تعلق کرلوں گا۔
اللہ پاک نے حضرت موسی سے فرمایا تھا: اے موسی بیجس نے ماں باپ کی فرما نبر داری کی اور

الله پاک نے حضرت موسی سے فرمایا تھا: اے موسی أجس نے ماں باپ کی فرما نبرداری کی اور میری نافر مانی کی عادر میری نافر مانی کی عند مانبردار ککھوں گا اور جومیری فرما نبرداری کرے گا مگر ماں باپ کی نافر مانی کرے گا اے میں نافر مان ککھوں گا۔

غلامول کے حقوق

رسول الله مَنَّالِیَّیْنِمُ کی اآخری وصیت میتھی: ''الله سے ڈروان لوگوں کے بارے میں جن کے تم مالک ہو۔ انہیں وہی کھلا وَ جوتم کھاتے ہواور وہی پہنا وَ جوتم پہنتے ہواور طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ جے پہند کرواسے رکھ لواور جے ناپیند کرواسے فروخت کردواور مخلوق الہی کو مبتلائے عذاب نہ کرو کیونکہ اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے۔ اگر خدا جا ہتا تو انہیں تمہارا ا آقا بنا دیتا''۔

باب١٦

# گوشه نشینی

معلوم ہونا چاہیئے کہ علاء کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ عز لت گزین کو پسند اور مخلوق سے میل جول کو ناپسند کرتے ہیں۔ جیسے حضرت سفیان تو رکؓ، حضرت ابراہیم بن ادہمؓ ، حضرت داؤہ طاکیؓ ، حضرت فضیل بن عیاضؓ، حضرت سلیمان خواصؓ اور حضرت بشرحافیؓ۔

اکثر تابعین میل جول اور دوستوں کی کثرت کو پیند کرتے ہیں تا کہ نیکی و پر ہیزگاری پر معاونت ہو۔ یہ لوگ الفت واخوت کے بارے میں رسول الله مَنَّا اللهُ عَنَّا کَمْ یَقُول بیش کرتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے ایک شخص کولا یا گیا جوعبادت کے لیے پہاڑ پر جا بیٹھا تھا تو آپ مَنَّا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَ

گوشہ نشینی کی فضیلت پر فضیل وغیرہ آپ مَنَّا لَیْنَا کُماس کے قول سے استدلال کرتے ہیں جو آپ مَنَّالِیْنَا کُما یا آپ مَنَّالِیْنَا کُما یا تھا۔ انہوں نے دریافت کی تھا یا رسول الله مَنَّالِیْنَا کُما ہے؟ فرمایا تیرے لیے تیرا گھر بہت ہے، زبان کوروک لے اور گناہوں پر رسول الله مَنَّالِیْنَا کُما ہے؟ فرمایا تیرے لیے تیرا گھر بہت ہے، زبان کوروک لے اور گناہوں پر رہے۔

#### عزت کے فوائد ونقصانات

عزلت کے بارے میں افراد کے اختلاف سے حکم مختلف ہوجا تا ہے۔ فوائدیہ ہیں:

طاعت پر دوام، تربیت ، علم ، ایسے گناہوں سے خلاصی جومیل جول سے پیدا ہوتے ہیں جیسے ریا کاری ، غیبت اور ترک امر بالمعروف و نہی عن المنکر ، طبیعت کا دوسروں کے اخلاق ذمیمہ سے متاثر نہ ہونا، دنیوی اغراض کے لیے کسی کاروبار میں مصروف ندر ہنا۔

پہلا فائدہ لیعنی طاعت پر دوام ، تفکر اللہ سے مانوس ہونا، مناجات اور مطالعہ عالم ملکوت ۔ یہ عزلت گزینی اور ترک خلق ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ ای لیے بعض حکمانے کہا ہے عزلت گزینی بغیر کتاب اللہ کے ساتھ مانوس ہوئے اور اس پڑمل پیرا ہونے کے نہیں ہوسکتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ذکر کتاب اللہ کے ساتھ مانوس ہوئے اور اس پڑمل پیرا ہونے کے نہیں ہوسکتی۔ یہی وہ لوگ ہیں اور اس اللی سے راحت پاتے ہیں۔ اس کے ذکر ہی سے زندہ رہتے ہیں ،اس کے ذکر پر مرتے ہیں اور اس

کے ذکر کی بدولت اس سے ڈرتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر وفکر انہیں میل جول سے رو کتے ہیں۔ ابتدائے امر میں رسول اللہ مٹالیڈ کا بھی یہی حال تھا کہ غارحراء میں گوشہ شیں رہتے تھے۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ خلوت میں رہتا ہے تو اس کا معاملہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے جو حضرت جنید بغدادیؒ نے بیان کیا کہ میں تمیں سال سے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، جب کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ بول رہا ہوں۔

بعض صوفیاء سے دریافت کیا گیا آپ نے عزات گزین کس لیے اختیار کی تو کہا کہ میں تنہائہیں ہوں ،اللّٰہ میرا ہم نشین ہے۔ جب جاہتا ہوں کی میں اس سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں۔

کہتے ہیں کہ حضرت اولیں فرٹی بیٹھے تھے کہ حضرت ہرم بن حیانؓ آئے۔ دریافت کیا کہ کیسا آنا ہوا؟ وہ بولے اس لئے کہ آپ کا دل بہلاؤں۔ حضرت اولیںؓ نے کہا، مجھے آج معلوم ہوا کہ جوخدا کی معرفت رکھتا ہووہ کسی دوسرے سے بھی مانوس ہوسکتا ہے۔

من حضرت فضیل کہتے ہیں ، رات آتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ اپنے پروردگار کے ساتھ خلوت کروں گا اور جب صبح ہوتی ہے تو وحشت گھیر لیتی ہے کہ لوگوں سے ملنا پڑے گا ،۔ایے لوگ آئیں گے جو مجھے میرے پروردگارہے ہٹا دیں گے۔

۔ حضرت مالک بن دنیار کہتے ہیں کہ جولوگ اللہ کی ہم کلامی کوچھوڑ کرمخلوق سے باتیں کرتے ہیں ان کا دل اندھا ہو گیا ، عمل کم ہو گیا اور عمر ضائع ہوگئی۔

گوشہ نشینی کا دوسرا فائدہ بیہ ہے کہ آ دمی ایسے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے جن میں عموماً انسان اختلاط کی وجہ سے ملوث ہو جاتا ہے اور خلوت میں محفوظ رہتا ہے، جیسے غیبت، ریا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے سکوت۔اس کا بیان اپنے مقام پرآئے گا۔

خلاصہ بیہ ہے مطلقا کہہ دینا یا حکم لگا 'دینا کہ گوشہ نشینی بہتر ہے یا اختلاط، بہت دشوار ہے۔ اختلافت اشخاص سے حکم مختلف ہوجا تا ہے۔لہذا بہتر اعتدال ہے وہ بیر کہ بالکل کرسکڑ کرنہ بیٹھا جائے کہ جوفوا کداختلاط کے ہیں ان سے محروم رہ جائے اور نہ بالکل کھلا پھرتا رہے کہ گوشہ نشینی کے فوائد سے محروم ہوجائے۔

عزات سے بینیت رہے کہ لوگ میرے شرسے محفوظ رہیں۔ چاہیئے کہ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور طول امل میں نہ پڑجائے ۔ کہیں نفس انہیں میں پھنس کر نہ رہ جائے بلکہ جہاد اکبر کا ارادہ رکھے بعنی جہاد نفس ۔ جیسا کہ صحابہ نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جارہ ہیں۔ یہ نقط اچھی طرح سمجھ لو۔

باب

# سفراوراس کے آ داب

سفر

سفر کی دونشمیں ہیں:ایک تو ظاہری سفر ہے یعنی آفاقِ عالم میں گھومنا پھرنا اور ایک باطنی سفر ہے ۔ یعنی اللّٰہ کی جانب \_اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا:

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِيْن

"میں اپنے پروردگار کی طرف جارہا ہوں وہ مجھے ضرور ہدایت کرے گا" (الصّفّات: ٩٩)

الله تعالیٰ کا فرمانِ پاک ہے:

وَسَنُرِيْهِمُ ايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ

" بهم انہیں آفاق میں اپنی نشانیاں دکھا کیں گے" (خم السجدہ: ۵۳)

دونوں سفر کی طرف اشارہ ہے،۔ بڑا سفریہی باطنی سفر ہے جواللہ کی طرف ہوتا ہے بیہ مسافر ایک ایک جنت میں سفر کرتا ہوتا ہے جس کی چوڑائی زمین و آسان ہیں۔ ایسی منزلوں کا راہی ہوتا ہے جہاں کتنے ہی مسافر آجا کیں تنگی نہیں بلکہ وسعت ہوتی چلی جاتی ہے۔ جوشخص اس سفر سے محروم ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے اور ایک ایسی بستی میں ہے جس سے وہ بھی نکل نہ سکے گا۔ جس قدر آ داب وسنن احادیث وغیرہ میں نہ کورہ ہیں وہ اس سفر کے آ داب ہیں۔ رہاوہ ظاہری سفر جس کا تعلق نقل قدم وقطع منازل سے ہے، ہم اس کے فوائد و آ داب ذکر کرتے ہیں۔

ظاہرسفر

سفرشروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیئے۔ ج کے لیے ہے یا کسی عالم یا زندہ یا مردہ دوست کے لیے ہے یا کسی سرحدی مقام پر قیام کے لیے ہے یا سرحدوں کی حفاظت کے لیے جارہا ہے یا اپنے دین و دنیا کے بچاؤ کے لیے رحلت کر رہا ہے یا حلال تجارت کے لیے ہے تا کہ سفرمحض دنیا کیلئے نہ رہے اور بے جا تکلیف نہ اٹھائے۔

معلوم ہونا چاہیئے کہ نفس کی خباشتیں مختلف احوال میں ظاہر ہوتی ہیں اور سفر میں خصوصیت کے ساتھ۔ہم نے سفر کے بعض آ داب کا کتاب الج میں ذکر کر دیا ہے۔

سفر میں جن رخصیوں کی اجازت ہے ان میں اسے ایک تو یہ ہے موزے پر تین دن تک مسے کر سکتا ہے جب کہ وضو کی تکمیل کے بعد انہیں پہنا جائے۔فرائض کے لیے تیم کرسکتا ہے،نماز کوقصر کر سکتا ہے اور دونماز وں کو جمع کرسکتا ہے۔سواری پر نوافل پڑھ سکتا ہے اور پیدل بھی اور روزہ تو ڑبھی سکتا ہے۔سافر کو چاہیئے کہ سمت قبلہ اور منازل سے شناسا ہو۔واللہ اعلم۔

باب١٨

# ساع ووجد

ساع کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے حرام اور بعض نے مباح کہا ہے۔ ہم ساع کی حقیقت واباحت پر روشنی ڈالتے ہیں۔

ساع کہتے ہیں ،عمدہ موزون آواز کوسننا جو بامعنیٰ اورمحرک قلب ہواس سے صرف لذت گوش وقلب حاصل ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہے جیسے لذت بھر کہ سبزے کو دیکھے کر قلب و بھر لذت محسوس کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَايَشَاءُ

مخلوق میں جس چیز کا چاہاضافہ کر دیتا ہے (فاطر: ۱)

اس کی تغییر میں کہا گیا ہے کہاس سے مرادا چھی آواز ہے۔ رسول اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہیں داؤڈ کے مزامیر میں سے حصد دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ندکور ہے کہ اللہ نے جے بھی پنجبر بنا کر بھیجا اسے اچھی آواز والا بنایا۔ بینا ممکن ہے کہ تلاوت کے لیے قوصن آواز کو حلال قرار دیا جائے اور دوسری جگہ حرام ۔ دیکھئے بلبل کی آواز سننا حلال ہے۔ اگر اچھی آواز کا سننا جائز ہواتو موز ون آواز کا سننا کیوں نا جائز ہوگا۔ موسیقی کے نفتے میں ایک قتم کا وزن رکھتے ہیں۔ بھر اگر اچھی آواز کی آدمی کے حلق سے نکلے یا پرند کے یا کسی اور چیز سے تو ان میں کیے تفریق کی جاسکتی ہے۔ پرندوں کی آواز بھی خالی با نسری اور دف وغیرہ کو بھی تیاس کرنا جاسکتی ہے۔ پرندوں کی آواز جیے طبل با نسری اور دف وغیرہ کو بھی تیاس کرنا چاہئے گا جن کے بارے میں نہی وار دہوتی ہے جیے او تا رو جاسی کے البندا صرف ان آواز وں کو متنی کیا جائے گا جن کے بارے میں نہی وار دہوتی ہے جھے او تا رو مزامیر کی آواز جنہیں شراب پیتے وقت بجایا جاتا تھا۔ کے ونکہ شراب کی ممانعت اس بات کا تقاضا کرتی مزامیر کی آواز جنہیں شراب پیتے وقت بجایا جاتا تھا۔ کے ونکہ شراب کی ممانعت اس بات کا تقاضا کرتی جائیں۔ چائیں۔ چنا نے جائیں کے جواز میں صحابہ کا گا کر جائیں۔ چنا نے جائیں۔ چنا نے امر میں منکوں کے تو ڈر دینے کا حکم ہوا تھا۔ اس کے جواز میں صحابہ کرام کا گا کر دھزت بلال " بجائے ہاں ہے جتی کہ صحیحین میں حضرت ابو بکر اور دھزت بلال " بجائر جاتا رہا تو انہوں نے بلند آواز سے بیشعر پڑھے۔

الاليت شعرى هل ابيتن ليلة بوادوحولي اذخر وخليل

'' کاش مجھے پتہ ہوتا کہ میں ایسی وادی میں رات گزاروں گا کہ میرے اردگر داذخسر وخلیل گھاس ہوگی۔''

ھل ار دن یوما میاہ مجنۃ و ھل یبدون لی شامۃ و طفیل ''اور کیا میں کسی دن مجنہ کے چشمے پراتروں گا اور کیا شامہ و طفیل کی پہاڑیوں کو دیکھوں گا

حفرت ابوبكران بيشعر يرها:

کل امرئ مصبح فی اهله والموت ادنی شراك نعله " " برشخص ایخ گھر والوں میں صبح كرتا ہے اور موت اس كی جوتے كے تتمے سے بھی قریب ترہوتی ہے۔''

اوررسول الله مَثَلَ عَيْنِهُمْ نِي فَر مايا ب:

ان العيش عيش الأخوة فارحم الانصار والمهاجرة "زندگي تو دراصل آخرت بي كي ہے، اے الله انصار ومهاجر پررمم فرما-" بيسب باتيں صحيحين ميں درج بيں۔

ساع کے اثرات واحکام

اس حیثیت سے کہ وہ قلب میں تحریک و ہجان جذبات و خیالات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موزوں آ وازوں اور روحوں کے تناسب میں ایک راز رکھا ہے۔ لہذا وہ عجیب وغریب طرح سے متاثر ہوتی ہیں۔ وہ بھی روتی ہیں، بھی ہنتی ہیں، بھی خوش ہوتی ہیں تو بھی خمگین اور عجیب وغریب حرکات اعضاء میں پیدا کر دیتی ہیں۔ بید خیال کرنا کہ صرف معانی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کیوں کہ حیوانات بھی نغمات سے متاثر ہوتے ہیں اور ناسمجھ تک جو بول بھی نہ سکے ، خصوصاً اونٹ اوران کے حیوانات بھی نغمات سے متاثر ہوتے ہیں اور ناسمجھ تک جو بول بھی نہ سکے ، خصوصاً اونٹ اوران کے خواطویل ہوجا تا ہے اور بوجھوں تلے تھک جاتے ہیں تو حدی کی آ واز پر چست و چلاک ہوکر گردنیں بلند کردیتے ہیں اور منزلیں طرح نے جلے جاتے ہیں۔

ابو بحرمحر بن داؤد د نیوری المعروف بالرقی کہتے ہیں ، میں سفر میں ایک وادی میں تھا کہ ایک قبیلے میں جا پہنچا۔ ایک شخص نے میری مہمان داری کی اور اپنے ضمے میں لے گیا۔ میں نے وہاں ایک حبشی غلام کو بیر میں جکڑ ا ہوا یا یا اور اونٹوں کو گھر کے دروازے پر مراد یکھا اور ایک اونٹ کو بہت د بلا پتلا

پایا جیسے اس کی روح پرواز کر جائے گا۔ غلام نے جھ سے کہا کہ آپ مہمان ہیں لہذا آپ میری سفارش کر سکتے ہیں۔ میز بان مہمانوں کی ہوئی عزت کرتا ہے اور ان کی شفارس کور ونہیں کرتا۔ شاید اس طرح میری بیڑیاں کھول دے۔ جب کھانا آیا تو میں نے کہا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اس غلام کے بارے میں سفارش نہ کرلوں۔ میز بان کہنے لگا کہ اس غلام نے میرا سارا مال ہلاک کر اس غلام کے بارے میں سفارش نہ کرلوں۔ میز بان کہنے لگا کہ اس غلام نے میرا سارا مال ہلاک کر اللہ علی نے کہا اس نے کہا اس نے کیا کیا۔ بولا اس کے آواز برڈی اچھی ہے۔ میرا گزارا ونٹوں کی بار برداری سے تھا۔ اس نے اونٹوں پر بھاری ہو جھ لا دو سے اور حدی پڑھتا رہا۔ تین رات کی مسافت ایک رات سے قطا۔ اس نے اونٹوں پر بھاری ہو جھ الا دو سے اور حدی پڑھتا رہا۔ تین رات کی مسافت ایک رات سفتا کے گانا سفتا کے میر سے قطع کرالی۔ جب بو جھ اتار لئے گئے تو سب مر گئے ،صرف بیدا یک اونٹ بچا ہے۔ آپ میر سے مہمان ہیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور بی غلام آپ ہی کو بخشے دیتا ہوں۔ جھے اس کے گانا سفتا کا اشتیاق ہوا۔ صبح ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ قریب کے چشے سے اونٹ کو پائی پلائے ۔ اس نے جو آواز بلند کی تو اونٹ پر بیجانی کیفیت طاری ہوگئی اور اس نے رسیاں تو ٹر ڈالیں اور میں بے ہوش ہو کر گرا۔ میں نے ایسے اچھی آواز کبھی نہ تی تھی۔

لہذا معلوم ہوا کہ سماع عجیب اثر رکھتا ہے۔ جے سماع متحرک نہ کر سکے وہ ناقص العقل ہے، بے اعتدال ہے اور روحانیت سے دور ہے۔ پرندے حضرت داؤڈ کے گیت س کران کے سر پر منڈلانے لگتے تھے۔ ابوسلمان کہتے ہیں کہ سماع دل میں کوئی نئی چیز پیدائہیں کرتا بلکہ جو پچھاس میں ہوتا ہے اس میں بیجان پیدا کردیتا ہے۔ اسی وجہ سے ماتم کی آوازیں مکروہ ہیں کیوں کہ وہ ایک مذموم چیز کو کھڑکاتی ہیں، یعنی مارنے والے کے رنج وغم کو۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

لِّكَيْلَا تَا سَوْعَلَا مَا فَاتَكُمْ

تا كەفوت شدە پرتمهينغم نەمو(الحديد:٢٣)

اس بارے میں بہت می احادیث ہیں۔شادی ولیمہاور عقیقہ وغیرہ میں ساع مکروہ نہیں کیوں کہ اس سے سرورمباح میں تحریک ہوتی ہے۔

چنانچہ جب رسول اکرم مُنگافین کمہ سے ہجرت فر ماکر مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کی عورتوں نے دف پر بیشعر گائے تھے:

طلع البدر علینا من ثنیات الوداع چودھویں کا چا ندطلوع ہوا ہے وداع کی گھا ٹیوں سے و جب الشکر علینا ما داعی لله داعی

ہم پرشکر واجب ہے جب تک کہ کوئی اللہ کو پکارنے والا رہے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ کی روایت درج ہے کہ مسجد نبوی میں حبشیوں کے کھیل دیکھ رہی

تھیں۔رسول الله منظن الله علی اور سے مجھ پر پر دہ کئے رہے حتیٰ کی میں ہی تھک گئی تھی۔

دوسری حدیث میں بھی ایسا ہی ہے۔اس میں بیبھی بیں کہ گا رہی تھیں۔ بیہ باتیں صریحاً ساع کے جواز پر دلیل بیں اور اس بات پر دلیل ہیں کہ اگر فتنے کا خوف نہ ہوتو عورتوں کی آواز سننے میں مضا نَصْنہیں۔

خلاصہ بید کہ ساع اندرونی جذبات میں ہیجان پیدا کرتا ہے لہذا اگر کسی کے ول میں عشقِ مباح ہے تو اس کا بھڑ کا ناجائز ہے اور اگر عشق حرام ہے تو بھڑ کا نا جائز ہے ۔ مگر بیہ بات غیر صاحب ول لوگوں کے بارے میں ہے۔

رہے وہ لوگ جو صاحب دل ہیں اور حب الہی میں شہرت رکھتے ہیں اور اس کے مشاق رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی کسی چیز کود کھتے ہیں تو اسی کود کھتے ہیں اور جب بھی پچھ سنتے ہیں تو اسی سے سنتے ہیں یااسی کو سنتے ہیں تو ان کا سماع محبت کو مضبوط کرتا ہے اور عشق بھڑ کا تا ہے۔اس سے طرح کے مکا شفات ہوتے ہیں جو احاط تحریمیں نہیں آسکتے۔ بس صاحب ذوق ہی سمجھ سکتے ہیں اور بے صن نہیں سمجھ سکتے ہیں اور بے من نہیں سمجھ سکتے ۔اسے صوفیاء کی اصلاح میں وجد کہتے ہیں۔جو چیز بھی عشق الہی کو بھڑ کا نے وہ اگر فرائض میں داخل نہیں ہو سکتی تو مباح تو یقینا ہے اور الیسی چیز تک پہنچائی ہے جس کی رسول اللہ مثل فی نے دعاما تگی۔ چنانچے فرمایا: ''اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما اور جو شخص تجھ سے محبت کرے اس کی مجھی اور اس چیز کی بھی جو مجھے تیری محبت سے نزد یک کردے''۔

اچھی طرح سمجھ لو کہ سماع محرک باطن ہے اور بعض لوگ ایسے ہی ہیں کہ وہ کامل وکمل ہو چکے للہذا انہیں کسی خارجی محرک کی ضرورت نہیں پڑتی۔

م آ دابساع

یہ بات آ داب ساع سے ہے کو خور سے سنے اور جہاں تک ہو سکے نہ آ ہیں بھرے اور نہ کی قتم کی

حرکت کرے۔خصوصاً نو جوان کومشائخ کے سامنے اور مبتدی کونتی کے سامنے ایبا نہ کرنا چاہے۔ یہ ضروری ہے کہ اپنائنس اظہار وجد وحرکات پرنہ ضروری ہے کہ اپنائنس اظہار وجد وحرکات پرنہ اکسائے ۔ بعض کا خیال ہے کہ بہ تکلف وجد کرنا جائز ہے تا کہ سجح وجد پیدا ہو جائے اور جو پچھ باطن میں چھپا ہوا ہے ۔ میں چھپا ہوا ہے ۔ میں چھپا ہوا ہے ۔ میں چھپا ہوا ہے ۔

نوٹ: ندکورہ بالابیان سے معلوم ہوا کہ جمدو ثنا و نعتیہ کلام ہر شخص کے لیے سننا جائز ہے اور صاحب حال بزرگوں کے لئے بطور علاج مزامیر کے ساتھ سننا بھی مباح ہے۔ مگر اس سے آج کل کی مروجہ قوالی، جو محض نفس کوخوش کرنے کی خاطر گائی جاتی ہے، وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ ہر کام علائے دین سے معلوم کرکے کرو۔

باب١٩

# امر بالمعروف نهىعن المنكر

معلوم ہونا چاہیئے کہ بید دونوں اصول دین سے ہیں کیونکہ انہیں سے پیٹمبروں کی بعثت کامقصود پورا ہوتا ہے۔اللّٰد تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدُعِوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُوْنَ بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ
"ثَمْ مِن يَحْلُوك السيمون عِلْمِين جو بَعلائى كى طرف بلائين، امر بالمعروف ونهى عن المنكر كرين" \_ (ال عمران: ١٠٣)

حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو! تم بیآیت پڑھتے ہواوراس کے غلط تاویل کرتے ہو۔

يَانَّهُا الَّذِيْنَ المَنُوْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَهُ تَدَيْتُمُ "اے ایمان والو! اپنی فکر کرواگرتم ہدایت پر ہو، تہمیں کی گراہی نقصان نہیں پہنچا سکتی" (المائدہ: ۱۰۵)

میں نے رسول اللہ مُنَافِیْتِ سنا ہے، فرماتے سے جوقوم معاصی کا ارتکاب کرتی ہواوران میں سے ایسے لوگ ہوں جو روک سکتے ہوں گے گر نہ روکیں تو ہوسکتا ہے کہ عذاب عام نازل ہو جائے حضرت ابو تغلبہ حشیٰ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ مُنَافِیْتِ سے اس آیت کی تغییر دریافت کی تو آپ مُنافِیْتِ نے فرمایا: اے ابو تغلبہ! امر بالمعروف اور نہی عن الممکر کر۔اگر تو یہ دیکھے کہ کوئی بخیل شخص مطاع ومحدوم بنا ہوا ہے ،خواہشات کا اتباع کیا جارہا ہے ، دنیا کی محبت بڑھر ہی ہواور ہرصا حب رائے اپنی رائے پر نازاں ہے، تو اپنی فکر کر اور عوام سے منہ موڑ لے۔ تہمارے پیچھے اور ہرصا حب رائے اپنی رائے پر نازاں ہے، تو اپنی فکر کر اور عوام سے منہ موڑ لے۔ تہمارے پیچھے اللہ عرب کی اللہ کے گا اسے تم جیسوں پیاس کا اجرائے گا۔

امر بالمعروف کے جارارکان ہیں جمتسب محتسب علیہ محتسب فیہ اور احتساب محتسب کا مکلّف مسلمان ہونا ضروری ہے۔لہذارعایا کے سارے افراد کو اختیا رہے حکومت کی طرف سے تعین ضروری نہیں۔ دوسری شرط اسلام ہے۔کیونکہ بیرنصرت اسلام کے لیے ہے محتسب کے عاول ہونے پر اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں عادل ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا: وَ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

"كيول كہتے ہووہ بات جے كودنہيں كرتے" (القف :٢)

قرآن حکیم میں ہے:

وَ ٱتَّامُرُوْنَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ ٱنْفُسَكُمْ

· · كيالوگول كونيكى كاحكم دية ہواورا پخ آپ كو بھول جاتے ہو' (البقرہ:٣٣)

اس بارے میں بہت ی حدیث ورد ہوئی ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ عدالت شرط نہیں۔ کی مسلک سیج ہے کیونکہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ ناضح کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھوعلاء کا عصمتِ انبیاء کے بارے میں اختلاف ہے تو دوسروں کے لیے عصمت کی کیسے تو قع کی جا کتی ہے۔ علاوہ بریں اگر بیشرط لگا دی جائے تو ترک احتساب لازم آتا ہے اس لیے کہ شرط عدالت پائی نہیں جاتی۔تو اس میں کیا حرج ہے کہ کوئی شخص خودتو ہے مگر دوسروں کورو کے۔وہ بیر کہ سکتا ہے کہ میرے دو وظیفے ہیں،ایک خود باز رہنا اور دوسرا وظیفہ دوسروں کو باز رکھنا۔ میں دوسری بات پڑعمل کررہاہوں شاید مجھے پہلے کی توفیق ہوجائے۔البتہ کا فرکوروک دیا جائے گا کیونکہ اس طرح کا فرکامسلمانوں پر تسلط ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے کا فروں کومسلمانوں پر راہ نہیں دی۔مسلمان کونفیحت کاحق ہے تو جس طرق چاہےلوگوں کورو کے۔،خواہ ڈرادھمکا کرخواہ مار کرجیے مناسب ہو۔اختساب ہرشخص پر کیا جاسکتا ہے خواہ وہ بادشاہ ہویا امام یا کوئی اور کیونکہ جو کوئی بھی غیرشایاں کام کرے گا،اس پراختساب کیا جاسکے ا - مندرجہ ذیل روایت اس بات پر دلیل ہے۔ مروان بن الحکم نے نمازعید سے پہلے خطبہ دیا تو ایک مخض نے کہا خطبہ نماز کے بعد دینا چاہیے۔مروان بولا ارے چھوڑ وبھی ۔تو حضرت ابوسعید حذریؓ نے فرمایا،اس محض نے اپنا فرض ادا کر دیا۔سنورسول الله مَالَيْنَا الله مَالِيَّا اللهِ مَایا ہے کہ جو شخص کوئی بری بات دیکھ تواسے ہاتھ سے بدل دے ،اگراپیانہیں کرسکتا تو زبان سے روکے اور اگر تنا بھی نہیں کرسکتا تو ایم اذکم دل سے بی اسے براسمجھے۔ بدایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے ۔اس حدیث سے معلوم ہوا کہ احتساب کے چند درجے ہیں۔

اختساب کا دوسرار کن بیہ ہے کہ مختسب فیہ ایک ایسا امر ہوجس کا امر منکر ہونا بلا کمی اجتہاد کے معلوم ہولہذا جن باتوں میں آئمہ کا اختلاف ہے ان کے بارے میں اختساب نہیں کیا جاسکتا مثلاً شافعی حنفی کو نبیذ غیر مسکر کے پینے پر ملامت نہیں کرسکتا اور نہ حنفی شافعی کو گوہ کے کھانے پر اعتراض کرسکتا

-4

۔ تیسرارکنِ احتساب مختسب علیہ ہے بیعنی یہ کافی ہے کہ وہ آ دمی ہو چنانچہ بیچے کوشراب پینے سے روکا جائے گاالبتہ بعض باتیں مجنون وہبی کے بارے میں ایسی کہ ان سے انہیں نہیں روکا جاسکتا۔

آ داب محتسب

محتب کا عالم ،متقی اور زم خوبانا ضروری ہے چاہیئے کہ زمی برتے بخی نہ کرے ۔علم اس لیے ضروری ہے تا کہ حدود احتساب سے واقف ہو سکے اور پر ہیزگاری اس لیے کہ حدمشروع تک رہے اور حسن خلق اس لیے کہ مہر بانی سے پیش آئے اور بخی کر کے حدِشرع سے نہ گزر جائے اور بجائے اصلاح کے لوگوں کو خراب نہ کرد ہے لہذا احتساب میں ایک قتم کی شفقت ہونی چاہیئے حتی کہ اگر کوئی فخص اس کی بات نہ مانے یا در بے آزاد ہوتو حدِشرع سے تجاوز نہ کرے اور احتساب کو بھول کر احتساب بھی بیں امر مشکر کو داخل نہ کر دے۔

#### مروجهمنكرات

نماز میں کوئی شخص ذرا قبلہ ہے ٹیڑھا کھڑا ہو،رکوع و سجود اطمینان سے نہ کرتا ہویا قرات میں کحن کرتا ہوتو تنبیہ ضروری ہے۔ یہ بہترین کارِثواب ہے اور نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔

آج کے مؤذن لوگ دیر تک اذان دیتے ہیں اور الفاظ کوخوب تھینچتے ہیں۔اس قدر کہ وہ اپنی حدود سے نکل جاتے ہیں۔اس طرح بعض معجدوں میں کئی کئی بار اذان فجر دی جاتی ہے۔ یہ باتیں بے فائدہ ہیں۔

مردوں کو ایسے کپڑے پہننا جن میں ریشم غالب ہوتا ہو، بدعتوں کا مذاق اڑانے کے لیے فاسقانہ کلام، دوائیں یا تعویذ فروخت کرنے کے لیے جعہ کے دن حلقے بنانا، بیالیے منکرات ہیں جن پردوسرے منکرات کوبھی قیاس کیا جاسکتا ہے ہم کہاں تک شار کرائیں۔

#### تفيحت سلاطين

اختساب کے چار درجے ہیں: تعریف، وعظ بختی ہے منع کرنا اور زبردئی روکنا۔ حکام وسلاطین کے لیے صرف تعریف و وعظ جائز ہے دوسری دوصورتیں فتنہ برپا کرتی ہیں اور ایسے امور پیدا کر دیتی ہیں جو ان باتوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں جن میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ ہاں اگر بیہ معلوم ہو کہ تختی فاکدہ دے گی اور کوئی برائی پیدا نہ ہوگی تو کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔

رسول الله مَثَالِينَ عِلْمُ أَلْمُ اللهُ عَلِينَ عَبِينَ :

حمزہ سیدالشہداء ہیں پھروہ شخص جو کسی حاکم کے سامنے امرونہی کے لئے کھڑا ہواور اس نے اسے قبل کرادیا۔

نیز فر مایا ''سب سے بہتر جہاد ، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ ، حق کہنا ہے' ۔ ایسا شخص اگر قتل کر دیا جائے تو شہید ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ صدبہ بن محصن غزی سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہمارے امیر بھرہ ابومویٰ اشعریؓ تھے۔ جب بھی خطبہ دیتے تو اللّٰہ کی حمہ و ثنا اور درود کے بعد عمر بن الخطاب الح ليے دعا فرماتے ۔ مجھے بيہ بات نا گوارگزری۔ ميں نے كھڑے ہوكر يو چھا،آپ بيكيا كرتے ہيں كدان سے پہلے خليفہ پرانہيں ترجيج ديتے ہيں۔انہوں نے حضرت عراكوميرى شكايت لكھ بھیجی کہ ضیہ میرے خطبہ کے دوران تعرض کرتا ہے۔حضرت عمر ؓ نے لکھا کہ اسے میرے یاس بھیج دولہذا انھوں نے مجھے مدینہ بھیج دیا۔ میں مدینہ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ آئے دریافت کیا کون ہے؟ میں نے کہا ،ضیہ بن محصن الغزی ،فر مایا لا مرحبا ولا اهلاً ۔میں نے کہا وسعت تو اللہ کی طرف سے ہے رہا اهلًا تو نه میرے اہل نه مال، گرآپ اے عمر! بیتو فرمائیں کہ بے خطا مجھے کیوں بھرہ سے تکلیف دی۔ فرمایا میرے گورنراور تیرے درمیان کیا جھگڑا ہوا، میں نے عرض کیا ہاں اب سنیے میں بتا تا ہوں کہ جب وہ خطبہ دیتے تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی پر درود بھیج کر آپ کے لیے دعا کرتے ، مجھے اس پر غصه آگیامیں کھڑا ہوا اور میں نے کہا آپ انھیں ان کے ساتھی پہ کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ پھر ایسا کئی بار کیا اور آپ کو شکایت لکھ بھیجی تو عمر رونے لگے اور فرمایا بخدا تو اس سے زیادہ صاحب تو فیق ورشد ہے۔تو کیا میری خطا تو بخش دے گا۔اللہ مختجے بخشے گا۔ میں نے کہا امیرالمومنین!اللہ آپ کومعاف فرمائے تو وہ پھررونے لگے اور کہا،خدا کی قتم ابو بکر کا ایک شب وروز ،عمر اور آل عمر سے بہتر ہے۔ کیا میں تختے ان کی شب وروز کا حال نہ سنا دوں؟ میں نے کہا ضرور،ان کی رات کا پیرحال ہے کہ جب رسول الله مَنَا لَيْنَا أَلَيْ اللهُ مَنَا لَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ دائیں اور بائیں چلتے تھے۔رسول اللّٰه مَا لَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْهِ إِلَىٰ وریافت کیا اے ابو بکریہ کیا ،ایبا تو میں نے شمصیں مجھی كرتے نہيں ديكھا؟ انھوں نے عرض كيايا رسول اللهُ مَثَاثِيْتِكُم يه خيال آتا ہے كه كوئي گھات لگائے نه بيھا ہوتا آگے ہوجاتا ہوں۔ پھریہ خیال آتا ہے کہ شرک پیچیا نہ کررہے ہوں تو پیچیے ہوجاتا ہوں اور بھی دائیں بھی بائیں کیونکہ میں آپ کے بارے میں بے خوف نہیں ہوں۔ساری رات رسول الله مَثَالَيْظِمْ اپی انگلیوں کے بل چلتے رہے حتی کہ وہ زخمی ہو گئیں۔ابو بکر ؓ نے دیکھا کہ زخمی ہو گئے ہیں تو اپنی کاندھے پر بٹھالیا اور دوڑ لگا دی حتی کہ غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ وہاں آپ کو اتارا اور عرض کیا، قتم اس ذات کی، جس نے حق دے کرآپ کو بھیجا ہے جب تک میں غار میں داخل نہ ہو جا وَل آپ اندر قدم نہ رکھیں۔ اگر اس میں پچھے ہوا تو بچھے پر پڑے گا۔ پھر آپ داخل ہو گئے دیکھا تو وہاں پچھے نہ تھالہٰذا آپ مکالیہٰ اللہٰ الل

باب٢٠

## اخلاق نبوي صلى الله عليه وسلم

آپ بہت زیادہ تضرع وزاری فرمایا کرتے تھے اور اللہ سے دعا مانگا کرتے کہ محاسنِ آداب ومکارم اخلاق سے مزین کردے۔ چنانچہانی دعامیں فرمایا کرتے:

ٱللهُمَّ حَسِّنُ خَلْقِي وَخُلُقِيْ۔

''اے اللہ میرے عادات واطوار کواچھار کھ۔''

سعید بن ہشام کہتے ہیں میں نے عائشہؓ سے اخلاقِ رسول کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایاتم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں،فر مایا،رسول اللّٰهُ مَاّ اِللّٰهُ عَالَیْکِیْمُ کَا اخلاق قرآن ہے۔

الله تعالى في آبِ مَنْ الله عَلَيْم كوان جيسى آيات كوريع اوب سكهايا:

خُذِالْعَفُو وَأُمُرُ بِالْعُرُفِ وَآعُرِضٌ عَنِ الْجَهِلَيْنَ

"معافی کواختیار کرو۔ اچھائی کا حکم دواور جاہلوں سے بچؤ" (الاعراف: ١٩٩)

إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبِلَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُر وَالْبَغْي

''الله عدلَ واحسان اوراقر با کودینے کا حکم کرتا ہے اور فخش ومنکرات و ناروا سے روکتا ہے'' (انحل: ۹۰)

وَاصْبِرْ عَلَى مَا آصابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور

"جو پڑے اس پرصبر کرویہ پختہ کاری کی بات ہے" (لقمان: ۱۷)

معلوم ہونا چاہے کہ اس میں آبین قرآن میں بہت ہیں۔آب ہی تادیب و تہذیب کے مقعد اوّل ہیں اور پھرآپ ہی سے ساری مخلوق پر نورِاخلاق چمکتا ہے۔ فرماتے ہیں، میں مکارمِ اخلاق سکھانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت علیؓ کا مقولہ ہے:''اس مسلمان پر تعجب ہے کہ اس کا مسلمان بھائی حاجت لے کرآئے تواہے آپ کوکسی بھلائی کے قابل نہ سمجھے۔اگراسے ثواب کی توقع اور عذاب کا خوف نہ تھا تو کم از کم مکارم اخلاق کی طرف تو قدم بڑھا تا کیونکہ بدراہ نجات تک پہنچائے ہیں'' ۔ یہ من کرایک شخص بولا کیا آپ نے رسول اللہ منا شیائے ہے ایسا سنا ہے؟ فرمایا ہاں، جب بنو ملے ہیں'' ۔ یہ من کرایک شخص بولا کیا آپ نے رسول اللہ منا شیائے ہے ایسا سنا ہے؟ فرمایا ہاں، جب بنو ملے ہیں'' ۔ یہ من کرایک شخص بولا کیا آپ نے رسول اللہ منا شیائے ہے ایسا سنا ہے؟ فرمایا ہاں، جب بنو ملے

کے قیدی لائے گئے تو ایک لڑی بھی لائی گئی وہ کہنے گئی اے محد! (مَثَانَّیْنِمُ) کیا آپ مجھے رہا نہ کر دیں گئی ہوں۔ میرا باپ لوگوں کے ؟ مجھ پرعربی قبیلوں کو ہننے کا موقع نہ دیجئے کیونکہ میں سردار کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ لوگوں کے ناموس کی حفاظت کرتا تھا، اسیروں کو رہا کرتا، بھوکوں کو کھلاتا، اور لوگوں کو بھی کھلاتا پلاتا تھا، سلام بکٹرت کرتا اور کسی ضرورت مندکو واپس نہ کرتا۔ میں جاتم کی بیٹی ہوں۔ آپ مِنَّا اِنْ فرمایا: اے لڑی! یہ تو سارے اوصاف مومن کے ہیں۔ اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو ہم اس پر رحم کرتے لوگوا سے رہا کر دو کیونکہ اس کا باپ مکارم اخلاق سے محبت رکھتا تھا اور اللہ تعالی مکارم اخلاق کو پہند کرتا ہے۔ فرمایا اس ذات کی تئم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے جنت میں اچھے اخلاق والا ہی داخل ہوسکتا ہے۔

حضرت معاذبن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا،''اللہ نے اسلام کو مکارمِ اخلاق ومحاسن اعمال سے گھیردیا ہے''۔

مكارم اخلاق ييين:

معاشرت، عمدہ احسان، زم کلامی، حسنِ سلوک، کھانا کھلانا وسلام کرنا، مسلمان کی عیادت کرنا معاشرت، عمدہ احسان، زم کلامی، حسنِ سلوک، کھانا کھلانا وسلام کرنا، مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا، پڑوی کے ساتھ اچھا سلوک خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، بوڑھے مسلمان کی عزت، دعوت اور بلاوے کو قبول کرنا، معافی ، اصلاح، جو دو کرم، بخشش، سلام میں پہل، غصہ بینا اور لوگوں سے درگز رکرنا۔

اسلام کی رونق کو درج ذیل باتیں زائل کرتی ہیں:

لہوولعب، بے ہودگی ، گانا بجانا ، ہرفتم کے مزامیر ، جھوٹ ، غیبت ، بخل ،ظلم ، مکر وفریب ، چغلی ،
تعلقات کی خرابی ،قطع رحمی ، برخلقی ، تکبر ، فخر ، حیله بازی ،فخر ، مذاق ،فخش ، کینہ ،حسد ، بدخیالی ، زنا اورظلم و
زیادتی حضرت انس فرماتے ہیں ،آپ نے ایسی کوئی اچھی نصیحت نہیں چھوڑی جس کی طرف ہمیں
دعوت نددی ہواور حکم نہ کیا ہواور کوئی غل وغش اور عیب ایسانہیں چھوڑا جس سے ڈرایا نہ ہواور منع نہ کیا
ہو۔ان سب کے لیے بیآیت کافی ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"الله عدل واحسان كأتكم ديتائے" (المحل: ٩٠)

حضرت معاوِّ فرماتے ہیں مجھے رسول الله مَالَّيْظِ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: میں مجھے اللہ سے ورف کرتے ہوئے فرمایا: میں مجھے اللہ سے ورف کی بات کہنے، عہد کے بورا کرنے، بامانت کے دینے، خیانت کے ترک کرنے، پڑوی کی

حفاظت، پیتیم پر رحم، زم کلامی، سلام میں پہل، حسن عمل، قصرعمل، لزوم ایمان، تفقه نی القرآن، حب
آخرت، حساب قیامت سے ڈراور دل کی حفاظت کی نصیحت کرتا ہوں۔ بھی کسی دانا کو گالی ند دینا، سچے
کو نہ جھٹلانا، گناہ گار کی اطاعت نہ کرنا، امام عادل کی نافر مانی نہ کرنا، کسی زمین کوخراب نہ کرنا، ہر مقام
پراللہ سے ڈرتے رہنا، ہر گناہ کے لیے تو بہ کرنا، پوشیدہ کے لیے پوشیدہ اور ظاہر کے لیے ظاہر۔ یہ ہیں
اللہ کے بندوں کے آواب اور محاس اخلاق و مکارم آواب کی تبلیغ۔

### آپ مَالْفَيْنِ کِ العِصْ اخلاقِ کريمانه

اپنے جوتے خودگانٹھ لیتے ، پوندلگا لیتے ، گھر کے کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے اور بی بیوں کے ساتھ گوشت بناتے ۔ بڑے حیا دار سے کسی کے چبرے کی طرف دیکھ نہ سکتے تھے۔ آزادو غلام ہرایک کی دعوت کو بیول فرما لیتے ۔ ہدیہ کو بیول فرما لیتے اگر چہ دودھ کا ایک گھونٹ کیوں نہ ہویا فرگوش کی راان بی کیوں نہ ہو۔ ہدیہ لانے والے کو بدلہ دیتے ۔ ہدیہ نوش فرما لیتے سے مگر صدقہ کا مال نہیں کھاتے تھے۔ عوام اور مسکین کی پکار پر لبیک کہتے۔ خدا کے لیے غصہ کرتے اپنے لیے نہیں ۔ بھوک کی شدت ستاتی تو پیٹ پر پھر باندھ لیتے ۔ جو پھے سامنے لایا جاتا تناول فرما لیتے ، لوٹا تے نہیں تھے۔ حال کھانے سے بھی پر ہیز نہیں کرتے تھے، جو پھے میسر آ جاتا پہن لیتے ۔ بھی چھوٹی چا در بھی یمنی دوشال اور بھی صوف کا جیہ، جو بھی مباح کیڑا ال جاتا زیب تن فرما لیتے ۔ چا ندی کی انگوشی دائنی چنگلیا میں بہتے ۔ بسا اوقات با ئیں میں بھی پہن لیتے ۔ گھوڑے وغیرہ پر سوار ہوتے تو چیچے اپنے غلام یا کسی شخص کو بٹھا لیتے ۔ بھی گھوڑے پر بھی گر چر بہتی گھوڑے پر سوار ہوتے تو چیچے اپنے غلام یا کسی شخص کو بٹھا لیتے ۔ بھی گھوڑے پر بھی گر چر بر بھی گدھے پر سوار ہوتے ہو بھی پیدل چلے ، بھی نگے پاؤں بینے ۔ بھی لوٹی پہنے۔ بھی نگے پاؤں بغیر چا در بھی نے یا وی بہتے۔ بھی نگے پاؤں بغیر چا در بھی میا ٹو نی بہنے۔ بھی نگے پاؤں بغیر چا در بھی میا ٹو نی بہنے۔

مدینے کے آخری گوشے تک مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے۔خوشبوکو پبند فرماتے اور بدبو سے نفرت کرتے۔ فقیروں مسکینوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور کھاتے پیتے ۔صاحب فضل لوگوں کا احترام کرتے ،اہل شرف کے ساتھ محبت واحسان سے پیش آتے ،قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے لیکن اہل فضل کوان پر ترجیح دیتے ۔کی پرظلم نہ کرتے ،عذرخواہ کا عذر قبول فرماتے۔ مزاح کرتے تو حق بات کہتے۔ ہنتے لیکن قبقہہ نہ لگاتے۔جائز کھیلوں سے نفرت نہ کرتے ، بیویوں کے ساتھ گاہے دوڑ لگاتے۔آپ کے ہاں غلام اور باندیاں تھیں مگر کھانے اور لباس میں

ان سے بہتر نہ کھاتے نہ پہنتے۔ اُمی تھے ، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے۔ آپ کی تربیت ایک جاہل ملک اور صحرا میں فقر و فاقہ میں ہوئی۔ پتیم تھے بکریاں چرایا کرتے تھے ، نہ ماں تھی نہ باپ۔ یہ سارے اخلاق اللہ ہی نے انھیں سکھائے۔ اول وآخر کے علوم سے اگاہ کیا اور وہ باتیں بتا کیں جن پر نجات وفلاح آخرت کا دارومدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں طاعت کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

آپ مَنَّالِثَيْنَةُ مِ كِبِعض دوسر عاخلاق

روایت ہے کہ اگر آپ مَلَا اَیْنَا نے کبھی کسی مومن کو سخت ست کہہ دیا تو بیراس کے لیے کفارہ اور رحمت بن گیا۔ کبھی کسی عورت یا خادم پر لعنت نہیں بھیجی۔ آپ مَلَا اَیْنَا اُمیدان جنگ میں تھے کہ کسی نے کہاں یا رسول اللہ! ان کا فروں پر لعنت بھیجئے ، تو فرمایا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں ، لعنت باز نہیں ہول۔

حفرت انسؓ فرماتے ہیں:''قشم ہے اس ذات کی جس نے انھیں حق دے کر بھیجا کبھی آپ مُلَّا ﷺ نِنْ کسی ناپسندیدہ کام پر مجھ سے پینہیں کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اورا گر کبھی ان کی بیویوں نے مجھے برا بھلا کہا تو فرمایا چھوڑ وبھی،قضا وُقدر سے ایسا ہی ہونا تھا''۔

کہتے ہیں جب بھی آپ کو دومعاملوں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے آسانی کو پندفر مایا گریہ کہ اس میں کوئی گناہ یا قطع رحی ہوتو آپ اس سے بہت دور رہے۔جو بھی باندی غلام یا آزاد آپ مُنَافِیْنِ کُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُ

ہوں گے اور، ہاتھوں پیروں پر وضوکریں گے"۔

انجیل میں بھی آپ مُلَا اُلَّا اُلِیَا کی اس طرح توصیف آئی ہے۔ان کی عادت تھی کہ جس کس سے ملتے پہلے اے اسلام کرتے۔اگر کوئی آپ سے با تیس کرتا تو جب تک وہ خود نہ چلا جاتا آپ اس سے کھڑے با تیں کرتے رہے اور اگر کوئی آپ مُلَا اُلِیَا کا دست مبارک تھام لیتا تو جب تک وہ نہ چھوڑتا آپ مُلَا اُلِیَّا کے اس سے ملتے تو خود مصافحہ کے لیے ہاتھ برنہاتے۔ پھراس کی ہو ٹا آپ مُلَا اُلِی کرتے،اگر نماز کا ہاتھ تھام کرانگلیوں میں انگلیاں ڈالتے پھر پورا ہاتھ دباتے۔اٹھتے بیٹھتے ذکر الہی کرتے،اگر نماز پڑھتے کوئی آجاتا تو نماز ہلی کر دیتے اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔دریافت کرتے کیا کام ہو جاتے۔دریافت کرتے کیا کام کرتے جی کہ اس کا کام کر چکتے تو پھر نماز میں مشغول ہو جاتے۔اکثر قبلہ رو بیٹھتے، جو بھی آتا اس کا احترام کرتے جی کہ اکثر آپ کی اُل اس کے لیے بچھا دیتے آگر چہ نہ تو اس سے کوئی نسبی رشتہ ہوتا نہ کرتا تو اصرار رضائی۔آنے والے کوا پنا تکیے بیش کرتے جس سے کمرلگائے ہوتے تھے۔اگر وہ قبول نہ کرتا تو اصرار کرتے جی کہ وہ تے تھے۔اگر وہ قبول کر لیتا۔کھڑے میں میں اللہ کہتے یا بیردعا پڑھتے:

سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهِ اِلَّا اَنْتَ وَحُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتَّوْبُ اِلَيْكَ

پھر فرماتے بید عامجھے جریل نے سکھائی ہے۔

كلام وضحك

آپ مَنَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ مِن كلام تھے۔فرمایا کرتے تھے، میں عرب میں سب سے زیادہ فصح ہوں ۔اہل جنت ای زبان میں بات کریں گے۔آپ مَنَا اللّٰهِ عَلَیْمَ کَی باتیں بوی جامع ہوتی تھیں نہ کم نہ زیادہ ۔ تھہ کھم ہر کھم سکے ۔خوش ہوتے یا نا خوش ہج ہی دیادہ ۔ تھہ کھم سکے ۔خوش ہوتے یا نا خوش ہج ہی بولتے ۔ بہت مسکراتے اور بہت خوش مزاج رہتے مگر یہ کہ جب قرآن نازل ہوتا یا قیامت کا ذکر یا واعظانہ تقریر فرماتے ہوئے۔

ایک دن ایک بدوآیا آپ کچھ دل گرفتہ تھے۔اصحاب جان گئے کہ طبیعت مبارک ناساز ہے۔
بدو نے آپ مُنَّا ﷺ نے کچھ دریافت کرنے کا ارادہ کیا تو اصحابہ نے اسے روکا کہ آج آپ کا رنگ کچھ
بدلا ہوا ہے تو بدو بولا مجھے جانے دو،اہی ذات کی قتم جس نے انھیں نبی بنا کر بھیجا ہے بغیر ہنسائے نہ
چھوڑوں گا، تو وہ کہنے لگایا رسول اللہ! ہم نے سنا ہے کہ سے دجال لوگوں کوثر ید کھلوائے گا جب کہ لوگ
بھوک سے مررہے ہوں گے،میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ مَنَّا اللَّٰہُ فِیْمَ کیا رائے ہے۔ کیا ایسے

وقت میں اس کے کھانے سے باز رہوں اور تقوی و پر ہیز گاری کا دامن نہ چھوڑوں بالآخر بھوکا مر جائ سے انکار جائ اس کے ثرید کو کھا جاؤں، اور جب پیٹ بھر جائے تو اللہ پر ایمان لے آؤں اور اس سے انکار کر دوں ۔ کہتے ہیں، رسول اللہ مَنَّا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ کہ آپ مَنَّا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اللّٰہ مجھے بھی اس طرح بے نیاز کر دے گا جیسے دوسرے ملمانوں کو۔

جب کوئی مہم در پیش ہوتی تو اللہ کے سپر دکر دیتے۔ لاحول پڑھتے اور اللہ سے سیدھی راہ دکھانے کی دعا کرتے ہوئے فرماتے:

اللهم ارنى الحق حقا فاتبه وارنى المنكرا وارزقنى اجتنابه واعذنى ن ان تشتبه على فاتبع هواى بغير هدى منك واجعل هواى تبعا اطاعتك وخذ رضا نفسك من نفسى فى عافية واهدنى فيما اختلف فيه من الحق باذنك فانك تهدى الى صراط الستقيم

آ داب اکل وشرب

کھیرے کو بھی تجوراور بھی نمک سے کھاتے ۔ بھاوں میں تجور، خربوزہ اورانگورکو پہندگرتے ۔ بسا
اوقات انگوروں کو خوشے میں گئے ہی تناول فرماتے تو ان کا شیرہ ریش مبارک پرموتیوں کی طرح چمکتا۔ عموما آپ کا کھانا تھجور اور بانی تھا۔ بھجور اور دودھ ساتھ کھاتے اور انہیں اطبیبن یعنی فیس ترین فرمایا کرتے ۔ سب سے مرغوب گوشت تھا۔ فرمایا کرتے تھے، اس سے ساعت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ دنیا اور آخرت میں سید الطعام ہے۔ اگر میں پروردگار سے سوال کرتا کہ ہرروز جھے گوشت کھلائے تو ضرور کھا تا۔ ثرید گوشت اور کدو سے کھاتے ۔ کدوکو پہندفرماتے کہا کرتے تھے ۔ بیمیرے بھائی یونس فرورکھا تا۔ ثرید گوشت اور کدو سے کھاتے ۔ کدوکو پہندفرماتے کہا کرتے تھے ۔ بیمیرے بھائی یونس کا درخت ہے ۔ حضرت عاکش فرمائی ہیں: جب بھی ہانڈی پکایا کروتو کدوخوب ڈالا کرو کیونکہ پیمگئین دل کو مضبوط کرتا ہے۔ شکار کے پرندوں کا گوشت کھاتے مگر خود ندان کا چیچھا کرتے نہ شکار کرتے ۔ مرکس کا درخت ہو گار کھیلے اور آپ کھا کیں ۔ در فرمان اس بات کو پہندفرماتے کہ کو گوروں کی ہاند کرتے ، کدو کا سالن اور سرکہ پہندتھا اور تھجوروں میں بجوہ پہندتھی ۔ ان مرکب کا دست اور منڈ ھا پہند کرتے ، کدو کا سالن اور سرکہ پہندتھا اور تھجوروں میں بجوہ پہندتھی ۔ ان مراد جادو سے شفا ہے۔ کھوروں کے بارے میں آپ نے دعا بھی فرمائی ۔ فرمایا ہے جنتی میوہ ہے ، نہراور جادو سے شفا ہے۔ کھوروں کے بارے میں آپ نے دعا بھی فرمائی ۔ فرمایا ہے جنتی میوہ ہے ، نہراور جادو سے شفا ہے۔ کھوروں میں میان کی کان کے دہوں میں ، کان خونہ پہندفرماتے ۔

#### لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم

جول جاتا پہن لیتے۔ اکثر سفید کپڑے پہنتے۔ فرمایا کرتے ''اپنے زندوں کوسفید جامہ پہنا وَاور مردوکواس کا کفن دو'۔ بسااوقات اندرے برآ مدہوتے تو انگشتری میں دھا گابندھا ہوتا۔ ایسا کسی بات کے یاد رکھنے کے لیے کرتے تھے ۔ عمامہ کے پنچے ٹو پی اوڑھتے اور بغیر عمامہ کے بھی ٹو پی استعال کرتے ۔ بسا اوقات ٹو پی سرے اتار کر نماز کے لیے سترہ بنا دیتے۔ جب بھی کوئی کپڑا پہنتے دائی طرف سے زیب تن کرتے اور بید عایڑھتے:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كِسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَاتِي وَٱتَّجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ

جب کپڑے اتارتے تو ہائیں طرف ہے اتارتے۔ جمعہ کے لیے خاص لباس ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنتے تو پرانا کسی مسکمان کو دیتے فرمایا کرتے تھے:'' جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کواپنی ضرورت سے زیادہ کپڑے اللہ واسطے سے دیتا ہے تو وہ اللہ کی ضانت حفاظت اور عافیت میں ہو جاتا ہے خواہ مردہ کو دے یا زندہ کؤ'۔

آپ کا بستر مبارک چڑے کا تھا جس میں تھجور کے پٹھے بھرے تھے ۔تقریباً دوہاتھ لمبااورایک ہاتھ ایک بالشت چوڑا۔ایک عباتھی، جہاں کہیں جاتے اسے دوہرا کر کے بچھا لیتے۔ چڑے کی پیٹل باندھتے جس میں چاندی کے تین حلقے تھے۔

شجاعت ِ رسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت علی فرماتے ہیں، جنگِ بدر میں ہم نبی پاک مَثَلَّ النَّیْمِ کَی پناہ لیتے تھے اور آپ مَثَلَّ النَّیْمِ میں دشمن سے سب سے قریب ہوتے تھے۔اس دن آپ سب سے بہا در دکھائی دیتے تھے۔ معجزات

جن لوگوں نے آپ کے عادات واطوار دیکھے اور جو کچھ آپ کے بارے میں نقل کیا گیااے محفوظ رکھا وہ جانتے تھے کہ اولین و آخرین ایے معجزات سے عاجز ہیں اور یہ با تیں بغیر وحی کے نہیں ہو سکتیں۔ بالکل اکھڑبۃ وبھی آپ کو دیکھتا تو کہہ اٹھتا واللہ یہ چہرہ جھوٹے انسان کا نہیں ہوسکتا۔ صاحب بصیرت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ منافظ جے نبی تھے پھر بھی ہم بعض معجزات کا ذکر کیے دیے ہیں۔ جب قریش مکتہ نے بیسوال کیا کہ آپ سے نبی ہیں تو جاند کے دو ککڑے کر دیں تو شق القمر ہوا۔

غزوہ ۽ خندق میں ابوطلحہ کے گھر آپ نے تھوڑا سا کھانا ایک بڑی جماعت کو سیر ہو کر کھلا یا۔ انگشت مبارک سے پانی جاری ہوا اور ایک لشکر نے بیٹ بھر کر پیا اور ایک پیالہ سے سب نے وضو کیا جس کا مندا تنا چھوٹا تھا کہ وستِ مبارک بھی اس کے اندر کشادہ نہ ہوسکتا تھا اس قتم کے بہت سے مجزات ہیں گرصاحب بصیرت کا ایمان ان پر موقوف نہیں۔

باب٢١

### عجائبات قلب انساني

عجائبات قلب

قلب

اس لفظ کا اطلاق دومعنی پر ہوتا ہے، ایک وہ کم صنوبری جوسینے کے بائیں جانب ہے۔ اسکے باطن میں ایک خانہ ہے جس میں سیاہ خون بھرا رہتا ہے یہی منبع روح ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا اسی طرح حیوانات اور مردوں میں ہوتا ہے۔ دوسرے معنی یہ بیں کہ وہ ایک ربانی و روحانی لطیفہ ہے جس کا اس مضغ کہ گوشت سے تعلق ہے۔ یہی لطیفہ اللہ کا ادراک کرتا ہے اور ایسی چیزوں کا ادراک کرتا ہے جنہیں خیال وہ ہم نہیں پاسکتے، یہی حقیقت انسانی ہے اور یہی

مخاطب البي سي كى طرف الله تعالى في ارشاد فرمايا ہے:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِ كُونَ لِمَنِ كَانَ لَهُ ۚ قَلَبٌ

اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جودل رکھتا ہے (ق: ۳۷)

اگراسی آیت میں صنوبری شکل کامضغنہ گوشت مراد ہوتا تو وہ تو ہرایک کے سینے میں ہے۔ جب سے بات معلوم ہوگئ تو جاننا چاہئے کہ اس لطیفہ کا اس لوتھڑ سے سے تعلق بڑا باریک ہے جے احاطہُ بیان میں نہیں لایا جا سکتا بلکہ مشاہدہ پر موقوف ہے۔ جو پچھاس کے متعلق بیان کیا جا سکتا ہے یہ سمجھلو کہ وہ بادشاہ کی مانند ہے اور یہ مضغنہ گوشت قصرِ شاہی کی مانند۔ کیونکہ اگر اس کا تعلق اعراض جیسا ہوتا تو یہ کہنا درست نہ ہوسکتا کہ شیطان انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوجا تا ہے۔

200

روحکے بھی دومعنی ہیں۔ایک روح طبعی جوایک قتم کا بخار ہے جسکا منبع تجویف قلب کا سیاہ خون ہے وہاں سے وہ رگوں کے ذریعے سارے جسم میں پھیل جاتا ہے گویا وہ گھر کا چراغ ہے کیونکہ اسی ہے جسم میں روشنی پھیلتی ہے اطباءاسی پر روح کا اطلاق کرتے ہیں۔

روح کے دوسرے معنی سے ہیں کہ وہ ایک لطیفہء ربانی ہے جواصل میں تقیقتِ قلب ہے۔روح اور قلب دونوں اس لطیفہ سے منسلک ہیں۔اس سے اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے

قُلِ الْرُوْ حُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

آپ فرماد یجئے روح امررنی ہے (بن اسرائیل:۸۵)

نفس

نفس کے دومعنی ہیں۔ ایک تو غضب، غصّہ اور شہوت کی قوتوں اور ذلیل صفات کے مجموعہ کو بولتے ہیں۔ رسول الله مثالی ہے اس قول میں یہی مراد ہے کہ تیراسب سے براوشمن وہ ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ مجاہدہ سے اسکی قوت کے توڑنے کا تھم ہے۔ نفس کے دوسرے معنی وہ لطیفہ ربانی ہے جس پر روح اور قلب کا بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔ اسے روح قلب بھی کہ دیتے ہیں اور مطلق روح بھی یہی حقیقی انسانی ہے جس سے انسان تمام حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔ جب بین اور مطلق روح بھی یہی حقیقی انسانی ہے جس سے انسان تمام حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے۔ جب بین اور سے انسان ہو جاتے ہیں تو اسے نفسِ مطمئنہ بین کے اس قول میں یہی مراد ہے:

يَا أَيَّتُهَاانَّفُسِ الْمُطْمَئِنَّة

المنس مطمئنه (الفجر: ١٢)

ہے ہیں۔ ایک کونفسِ نفس قبل اس بات کے کہ اس درجے تک پہنچنے ، اس کے دواعتباری درجے ہیں۔ ایک کونفسِ لوامہ بولتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قتم کھائی ہے۔

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَه

مین نفسِ لوامه کی قتم کھاتا ہوں (القیامہ:۲)

یہ گناہوں پر ملامت کرتا ہے۔ نہ تو ان کی طرف جھکتا ہے اور نہ ان سے خوش ہوتا ہے۔اس درجہ تک پہنچنے سے پہلے اس کا ایک اور درجہ ہے یعنی امّا رہ بالسوء۔ چنانچہ اللّٰد تعالیٰ فر ما تا ہے:

إِنَّ النَّفْسَ لَآمَّارَةٌ بِالسُّؤءِ

بے شک نفس برائی کا بہت حکم دیتا ہے (پوسف:۵۳)

یکسی حالت میں بھی بھلائی کا تھم نہیں دیتا اور برائی پر ملامت نہیں کرتا۔ یفس کا سب سے پت ترین درجہ ہے اور مطمئنہ بلندترین \_لوامہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ برائی کو پیند نہیں کرتا نہ اسکی طرف مائل ہوتا ہے اور نہ مطمئن رہ سکتا ہے کہ بھلائی یعنی ذکرِ الہی سے مطمئن ہوجائے۔ عقل

عقل کے معنی بیان کئے گئے ہیں۔

(1) علم بہ حقیقت اشیاء (2) عالم بہ حقیقت اشیاء، دوسرے معنی ایک لطیفہ ربانی ہے جس کا پیچے ذکر گزرا کیونکہ مندرجہ ذیل حدیث میں پہلے معنی ٹھیک نہیں بیٹھ سکتے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "سب سے اللہ نے عقل کو پیدا کیا پھر اس سے کہا آگ آتو وہ آگ آئی پھر کہا پیچے ہے تو وہ قرمایا: "سب سے اللہ نے عقل کو پیدا کیا بھر اس سے کہا آگ آتو وہ آگ آئی پھر کہا پیچے ہے تو وہ کئی " ۔ اب خمہیں بیہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ قلب عقل، روح اور نفس کا آیات وا حادیث میں جو ذکر آیا ہے ان سے مراد لطیفہ ربانی ہے اور جب ہم یہ لف لاتے ہیں تو یہی معنی مراد ہوتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو ۔ حضرت سہل تشتری فرماتے ہیں: " قلب عرش ہے اور سینہ کری ہے '۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اُنہوں شکل صنو بری کے علاوہ کوئی چیز مُر اد لی ہے۔

خصوصيات قلب

دل کے دولئکر ہیں۔ایک لشکر تو آنکھوں سے نظر آتا ہے، جیسے ہاتھ پاؤں اور تمام اعضاء۔ دوسرا لشکر بصیرت سے معلوم ہوتا ہے ۔اسکاعنقریب ذکر آئے گا۔ حدیث میں ہے'' ابن آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوٹھڑا ہے، وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے۔ سُو دوہ قلب ہے''۔

قلب کوآ مرمطاع ہونا چاہئے اور سارے بدن کواس کے امرونہی کا فرمانبردار،اگراییا نہ ہواور شہوتوں کا غلبہ ہوتو حاکم محکوم بن جاتا ہے اور معاملہ برعکس ہو جاتا ہے۔ ایسی کچھ حالت ہو جاتی ہے حیکے دئی بادشاہ کسی کتے یا دشمن کا ذلیل قیدی بن جائے۔ لہذہ جب آ دمی ہوس کا پابند ہوتا ہے تو عام آ دمی خواب میں اور صوفیاء عالم بیداری میں اپ آ پ کو خزیر یا گدھے کے سامنے ہورہ ریز دیکھتے آ دمی خواب میں اور صوفیاء عالم بیداری میں اپ آ پ کو خزیر یا گدھے کے سامنے ہورہ ریاں اس نے ہیں۔ اگر عصر کا تابع فرمان ہوتا ہے تو اپنے کو کتے کے سامنے ہدہ کناں پاتا ہے کیونکہ دراصل اس نے گدھے کی اطاعت کی جو کہ شہوت ہے اور خزیر کی تابع داری کی جو کہ ہوس ہے۔ اس حالت میں وہ گدھے کی اطاعت کی جو کہ شہوت ہے اور خزیر کی تابع داری کی جو کہ ہوس ہے۔ اس حالت میں وہ

میطان کا فرمانبردار ہوتا ہے جوانسان پر مسلط ہوتا ہے۔ جب خواہشات کا تسلط بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جب خواہشات کا تسلط بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جو کہ دل کے لئے جنود شیطان ہیں اور دل میں انکی مقابلہ میں نہیں ہوتی۔ جب وہ مدت تک مغلوب رہتا ہے تو اس لطیفہ کی خاصیت باطل ہو جاتی ہے۔ اس کواحادیث میں دل کی سیاہی سے تعبیر کیا گیا ہے ادراس کو

يہ من من من من سے تعبير كيا گيا ہے۔ أولِيْكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ " يبي بين جن كے دلوں پر الله نے مهر لگا دى ہے" كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ

"ان كے دلوں پرزنگ چڑھ كيا ہے" (المطقفين:١١٢)

ول کی مثال آئینہ کی سے۔ جب تک وہ میل اور زنگ سے پاک رہتا ہے تو حقائق کا مشاہرہ کرتا ہے اور جب زنگ آلود ہو جاتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے۔ جب صیقل کا کوئی سامان نہیں ہوتا کہ اس کرتا ہے اور جب زنگ آلود ہو جاتا ہے تو برباد ہو جاتا ہے۔ جب صیقل کا کوئی سامان نہیں ہوتا کہ اس کے زنگ کود ورکر کے جلا بخشے تو پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ میقل کرنے والا اس کے صیقل کرنے اور جلا دینے پر قادر نہیں ہو پاتا ،اسی کو طبع ورین کہتے ہیں اور اسی کی طرف رسول اللہ متا ہے؟ فرما یا ہے کہ دل پر لو ہے کی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے۔ سوال کیا گیا پھروہ کس چیز سے جلا پاتا ہے؟ فرما یا ذکرِ موت و تلاوتِ قرآن پاک ہے۔

ر بر و کی حکومت بالکل برباد ہو جاتی ہے تو شیطان چھا جاتا ہے اور صفات محمودہ صفاتِ جب دل کی حکومت بالکل برباد ہو جاتی ہے تو شیطان چھا جاتا ہے اور صفاتِ محمودہ صفاتِ ندمومہ سے بدل جاتی ہیں۔رسول اللّٰہ مَا کُانِیْزِ کے فرمایا:'' دل کی چارتشمیں ہیں؛

ا۔ قلبِ مجر دجس میں چراغ روشن ہو پیقلبِ مومن ہے۔

٢\_قلب سياه رنگول، بيكافر كادل ہے-

سے غلاف میں لپٹا ہوا دل ، پیمنافق کا دل ہے۔

ہے۔ قلبِ مصفح ، جس میں ایمان و نفاق دونوں ہوں۔ اسکے اندرایمان سبزے کی طرح ہوتا ہیسے پاکیزہ پانی پرورش کرتا ہواورنفاق زخم کی طرح ہوتا ہے جسے پیپ سیراب کرتی ہوتو جو بھی مادہ غالب ہو اس کے مطابق حکم لگایا جائے گا''۔

الله تعالى نے فرمایا:

إِنَّ الَّذِيْنَ تَّقُوْ اإِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَهُمْ مُبْصِرُوْنَ

''جب پر ہیز گاروں کو شیطانوں کا گروہ لپٹتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بصیرت پاتے یں۔''

رسول اللهُ مَنَّا اللَّهِ مَنَّا عَنْ ما يا كه دل كى بصيرت وجلاء ذكر ہے حاصل ہوتی ہے۔ ذكر پر قدرت تقوی اسے حاصل ہوتی ہے۔ تقویٰ ذكر كا دروازہ ہے، ذكر كشف كا دروازہ ہے اور كشف فوزِ كبير كى نجی ہے۔ امراضِ قلب

معلوم ہونا چاہیے کہ دل کی مثال آئینے کی سی ہے اور علوم حقائق کی مثال ان صورتوں جیسی جو آئینہ پر منعکس ہوتی ہیں اور انعکاس ایک تیسری چیز ہے۔اب بیہ جاننا چاہیئے کہ صورتوں کے منعکس نہ ہونے کے یا پنچ اسباب ہیں:

ا \_ فسادصورتِ آئینه، لیعنی اسکی شکل غیر مدوراور ٹیڑھی ہو \_

۲\_زنگ\_

٣- آئينه صورت کي سمت سے ڄڻا هوا هومثلًا بير كه صورت اسكے پيچھے هو۔

٣ \_آئينداورتصور كے درميان كوئى چيز حائل مو\_

۵۔ آئینہ کو پتانہ ہو کہ تصویر کس طرف ہے۔

دل کی بھی یہی حالت ہے۔ وہ اس بات کی استعداد رکھتا ہے کہ وہ تمام امور میں خدائی صفات کے ساتھ مرزین ہولیکن مندرجہ بالا پانچ اسباب کی وجہ سے خالی رہتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ خود دل ہی خراب ہوجیسے مجنون صیبی کا دل، دوسری سے کہ معاصی اور خباشت، کشرت شہوت سے دل پر زنگ چڑھی ہوئی ہو۔اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے:

كَلَّا بَلُ رَانَ عَلَيْقُلُوْبِهِمْ

مر گزنہیں، اللہ نے ان کے دلوں پرزنگ چڑھادیا ہے (المطقفین:۱۴)

حضور مَنَّا اللَّهُ عَلَیْ اس قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ جس شخص نے کوئی گناہ کیا اس سے عقل کا پچھ حصہ زائل ہو جاتا ہے جو بھی نہیں لوشا۔ اس لئے کہ عقل کا بید کام دل کو کسی اچھائی کے ساتھ جلا دینا ہے۔ اگر انسان گناہ نہ کرتا تو دل کی روشی میں اضافہ ہوتا۔ تیسری بید کہ دل حقیقتِ مطلوب کی طرف ہے ہٹا ہوا ہومثلاً بید کہ تر تیب طاعات میں لگار ہتا ہے حالانکہ اسے ابر اہیم خلیل اللہ کی طرح ذاتِ خداوندی کی طرف متوجہ ہونا جا ہئے تھا کہ انہوں نے فرمایا:

چوتھی چیز حجاب ہے۔وہ یہ کہ دل کے اندر بقیہ شہوت یا فسادِ عقیدہ ہو جو بچپن میں لگ گیا تھا اور

اس کا اثر باتی رہ گیا ہو۔ پانچویں اس سمت سے آشنا نہ ہونا جدهر طلب کرنی چاہیے تھی۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ کی طور پرایمان بالغیب رکھے کیونکہ جب تک ایمان بالغیب نہ ہوگا تو وہ ایک نامعلوم چیز کی خصیل کے دریے کیسے ہوسکتا ہے لہذا غفلت مانع بن جاتی ہے۔ چنانچہ رسول الله مَنَّالِیْمُ نِیْمُ فِر مایا ہے: ''اگر شیاطین قلوبِ بنی آ دم کے اردگر دنہ گھو متے تو وہ ملکوت السلموات کا مشاہدہ کیا کرتے''۔ نیز فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے مگرا سکے ماں باپ اسے یہودی نصر نی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے مگرا سکے ماں باپ اسے یہودی نصر نی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابنی آ دم ہے روایت ہے کہ اُنہوں نے دریافت کیا یا رسول الله مَنَّالَیْنِیْمُ! الله کہاں ہے زمین میں یا آسان میں؟ فرمایا مومن بندوں کے دل میں ۔حدیث پاک میں آیا ہے کہ الله نے فرمایا

عفرت بن میں یا آسان میں؟ فرمایا مومن بندوں کے دل میں ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا بھے ارض وسانہیں ساسکتے البتہ میرے مومن بندے کا دل ساسکتا ہے۔ حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے پروردگارکود کھے لیا کیونکہ اس نے میرے دل کوصاف شفاف کردیا۔

الله تعالی فرما تا ہے:

قَدُ اَفْلَهَ مَنْ زَكُّهَا

"فلاح پاگیاجس نے اس کا تزکیہ کیا" (الشمس: ٩)

معلوم ہونا جا بئے كر قبول حق كے تين درج ہيں:

ا۔ حق کوابنداء میں کسی سے من کر قبول کر لینا۔اس میں غلطی ممکن ہے بیعوام کی تقلید ہے۔ ۲۔ بیے کہ گھر کے اندر سے کسی شخص مطلوب کی آواز سنے اور پہچان جائے کہ اس کی آواز ہے جس کا وہ طالب ہے۔

س\_ گھر کے اندر داخل ہو کراس شخص کا مشاہدہ کر لے۔

حضرت علی کے قول سے بہی مراد ہے: ''اگر پردہ اُٹھ جائے تو میر سے یقین میں کوئی اضافہ نہ ہو''۔ بیا بمیانِ انبیاء،صدیق واولیاء ہے۔اس کے گرد نہ سہو گھومتا ہے نہ غفلت۔ کافر بچے اور مجنون کا انکشاف حقائق سے بازر ہنا ایسا ہے جیسے ایک کامل صاحب بصارت بغیر نورشس کے پچھ ہیں د کھ سکتا تو وہ بصیرت سابقہ کی بنا پر طلوع شمس کے وقت د کھے لیتا ہے۔اس طرح سنِ رشدوعمل سے پہلے صبی و مجنون کے دل میں علم منکشف نہیں ہوتا کیونکہ اس کی لوح قلب ابھی تک نقشِ قلم کے قبول نہیں رکھتی۔ قلم اللہ کی ایک مخلوق ہے جس سے قلوبِ عباد میں علوم نقش ہوتے ہیں۔

الله تعالیٰ نے فرمایا:

الَّذِيْنَ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ O عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ O

''جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو نامعلوم چیزوں کاعلم دیا'' (العلق: ۴۰ ۵۰) اس کاقلم مخلوق کے قلم کے مشابہ ہیں ہے جیسے اسکی صفات مخلوق کی صفات جیسی نہیں ہیں۔اس کا قلم بانس یالکڑی کانہیں ہے جیسے اس کی ذات نہ جو ہر ہے نہ عرض۔ جسم کا با دشاہ

قلب یعنی لطیفہ ربانی بادشاہ کی مانند ہے اور بدن اسکی مملکت ہے اور توت عقل ومفکر اس کا وزیر کے ہے۔ صفاتِ مذمومہ پولیس کی طرح ہیں۔ تو دل جب تک کہ اپنی مملکت کے تصرف میں وزیر کے اشارے پر چاتا ہے اسکی سلطنت درست رہتی ہے اور اگر صفاتِ مذمومہ اشارہ عقل کے خلاف غالب آجاتے ہیں تو راہِ عدل ہے منحرف ہوجاتا ہے۔ ہم اسکی ایک مثال دیتے ہیں۔ لطیفہ ربانی کی مثال ایک ہے جیسے شہوار شکار کی بدن اسکی سواری ہے اور غضب وشہوت اس کے گئے۔ اگر اس کی سواری اور اسکے گئے فرما نبر دار ہوں تو وہ شکار پر قادر ہوجاتا ہے یعنی علوم وفنون اور سعادتِ ابدی حاصل کر لیتا اور اسکے گئے فرما نبر دار ہوں تو وہ شکار پر قادر ہوجاتا ہے یعنی علوم وفنون اور سعادتِ ابدی حاصل کر لیتا ہے اور گھوڑ اسرکش ہو یا گئے غیر تربیت یا فتہ ہوں کہ اس کے تکم پر شکار کی جانب نہ جھپٹیں اور اسکے کے اور مقامہ خراب ہوجاتا ہے اور مقصود حاصل نہیں ہوتا بلکہ الٹا اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ روکنے پر نہ رکیس تو معاملہ خراب ہوجاتا ہے اور مقصود حاصل نہیں ہوتا بلکہ الٹا اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں گئے اس پر نہ ٹوٹ پڑیں اور بجائے شکار کے اسے نہ بھاڑ ڈ الیں۔

مراتب قلب

قلب میں حمول علم کے چند مرتبے ہیں۔ ایک تو وہ جوعلماء کو حاصل ہوتا ہے۔ مقد مات کے ذریعہ دنتائج تک پہنچتے ہیں اور ولیوں کے واسطے مدلولات تک رسائی پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو بطور کشف وارادہ کالمبی حاصل ہوتا ہے جیسا کہ پنجمبروں کو ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں ارشاوفر مایا:

و کذالِكَ نُوکُ إِبْرَاهِیْمَ مَلَکُوْتَ السَّملُوَاتِ وَالْارْضِ ''ہم نے اس طرح ابراہیم کوارض وسائے ملکوتی حالات دکھائے'' (الانعام: ۲۷) حضورِا کرم شاہینے اور عافر ماتے ہیں:''اے اللہ اشیاء کوجیسی کہوہ ہیں ہمیں دکھا''۔لہذاان کے لئے حقائق بغیر کی دلیل و برہان یا مقد مات واضع ہوجاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کے قول سے یہی مراد ہے۔ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ دَّ حُمَةٍ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا ''اللہ لوگوں کے لئے جورجمت کھول دیتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا'' (فاطر:۲) یہ رحمت جودالہی وکرم ابدی سے ان لوگوں کے لئیے کھول دی جاتی ہے جواس رحمت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس کی طرف نبی علیہ السّلام نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے'' کچھ دن ایسے ہیں کہ تمہارے رحمتیں کھلتی ہیں تو انہیں بڑھ کر حاصل کرؤ' ۔ ان کے در پے ہونا ہی فلاح وسعادت ہے جو تزکیہ سے حاصل ہوتی ہے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

قَدُ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا

"فلاح يا گياجس نے فنس كاتزكيه كيا" (الشس: ٩)

اس سے اعراض ،اوبار ہے اور بد بختی اس کے خلاف چلنے میں ہے۔

فرمانِ بارى تعالى ہے:

وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسُّهَا

"محروم رباجس نے نفس کوآلودہ کیا۔" (الشمس: ١٠)

اگر بندہ کی طرف سے خواہش اسکشاف ہوتو یہ بصورتِ دعااورطلبِ ہدایت کے ظاہر ہوتی ہے اور اگر اللہ کی طرف سے ہواور بندہ کی طلب کو دخل نہ ہوتو اس کا ظہور بصورتِ بزول ہوتا ہے۔ اس کی طرف حضور مُنا ﷺ نے اس حدیث میں اشارہ کیا ہے: '' اللہ تعالی ہر رات آسانِ دنیا کی طرف نزول فرما تا ہے'' اور اس حدیث قدی میں بھی ،جو پروردگار کی زبانی ہے، اس طرف اشارہ ہے: '' نیک بندوں کو مجھ سے ملنے کا شوق کس قدر زیادہ ہوتا ہے اور میر اان سے شوق ملاقات کہیں زیادہ ہے'' بندوں کو مجھ سے ملنے کا شوق کس قدر زیادہ ہوتا ہے اور میر اان سے شوق ملاقات کہیں زیادہ ہے'' اسکار ف اسکار ف ایک اسکار ف اس حدیثِ قدسی میں بھی اشارہ ہے: '' جو شخص میری طرف ایک اسکار ف ایک اسکار ف ایک میری طرف ایک اسکان فی و تکشف کی طرف اس حدیثِ قدسی میں بھی اشارہ ہے: '' جو شخص میری طرف ایک

بالشت بردهتا ہے میں اسکی طرف ایک ہاتھ بردهتا ہول'۔

بہر حال معلوم ہونا جا بیئے کہ جو دِ الٰہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بغیر کسی بخل کے صرف ہوتی ہے اور کرم سرمدی کا یہ تقاضا ہے کہ قلب اپنی اصل فطری حالت میں اس سعادت قبول کے لیئے مستعدر ہے۔ اس طرف اس حدیث میں اشارہ ہے:

"هر بچه دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے،،اس قولِ خدادندی میں بھی، وفِطُرَةَ اللهِ الَّتِنِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا "الله کی فطرت جس پرلوگوں کو پیدا کیا" (الروم: ۳۰) فرمایا: لَقَدُ خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ فِی آخسنِ تَقُویْمٍ " جم نے انسان کو بہترین پیانے پر پیدا کیا" (الین: ۲۰)

ہاں ان دونوں امور کے درمیان بعض امور مانع ومشاغل پیدا ہوجاتے ہیں جیسے شہوتیں جنابتیں اور مشاغل ۔ جب موانع اُٹھ جاتے ہیں تو معاملات اپ اقتضاء کے مطابق جاری ہو جاتے ہیں اور مشاغل ۔ جب موانع اُٹھ جاتے ہیں تو معاملات اپ اقتضاء کے مطابق جاری ہو جاتے ہیں اور قلب کے لئے جلال وعظمت اللّٰہی کا انکشاف ہوجا تا ہے اور انسان سعادت البدی پاتا ہے۔ جس قدر کی برتن میں گنجائش ہوتی ہے ای قدر اس میں کوئی چیز ساستی ہے ۔ ایسے لوگوں کو اللّٰہ تعالیٰ نے رہائیوں واللہ جبار کہا ہے۔ یہ سعادت جے حاصل ہوجائے وہ ملک کریم بن جاتا ہے اور ربانیوں میں شامل ہوجاتا ہے۔ ای کی طرف حضرت علیٰ نے اشارہ فرمایا ہے: '' سرز مین پر اللّٰہ کے کچھ برتن ہیں شامل ہوجاتا ہے۔ ای کی طرف حضرت علیٰ نے اشارہ فرمایا ہے: '' سرز مین پر اللّٰہ کے کچھ برتن ہیں خواطیف و شفاف اور سخت ہوں''۔ پھر آپ نے ہی اس قول کی تغیر فرمائی: ''دین میں سخت، یقین میں صاف اور بھائیوں کے لئیے نرم''۔

ای کی طرف اللہ کے اس قول میں اشارہ ہے:

مَثَلَ نُورِهِ كَمِشْكُوا إِفِيْهَا مِصْبَاحٌ

"اس كنورى مثال اس طاق كى ي جرس ميس چراغ روش مو" (النور:٣٥)

حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ بیمومنین وقلوب مسلمین کی مثال ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

أَوُ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيّ

"يا بحرمواج مين تاريكي كي طرح" (النور: ٥٠٠)

سے منافق کے قلب کی مثال ہے۔ حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں، فی لوح محفوظ سے مراد قلب مومن ہے۔

فطرت قلب انساني

انسان اپنی اصلی فطرت و ترکیب کے اعتبار سے جار چیزوں کا مجموعہ ہے: درندوں کے صفات، چوپایوں کی صفات۔

جب غصہ کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ درندوں کے سے کام کرتا ہے۔ شہوتوں کا تسلط ہوتا ہے تو چو پاؤں کے سے اور ان دونوں کے جع ہوجانے کی وجہ سے اور حب حرص وقوت وغلبہ اور مکر وفریب کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے اور حب حرص وقوت وغلبہ اور مکر وفریب کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے اس پر شیطانیت غالب آجاتی ہے۔ لیکن چونکہ در اصل روح امر ربانی ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلُ الرُّوْحُ مِنْ أَمْدِ رَبِّيْ (بن اسرائيل: ٨٥)

لہذاوہ اپنے لئے رہانیت وعلو جاہتی ہے اور تابع فرمان بنانہیں جاہتی اور ایسے امور سے خوش ہوتی ہے جو معرفت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ متصف ہونے سے سرور محسوس کرتی ہے۔ جہالت اور جہالت کے ساتھ متصف ہونے سے نفرت کرتی ہے۔

جب بیمعلوم ہوگیا تو اچھی طرح جان لو کہ عبادتوں کے ساتھ مشغولیت اوران پر مداومت سے معصود لا لیخی باتوں کا مغلوب کرنا اور شایان امور کا بقا ہے۔ عنقریب ریاضتِ نفس کے بارے ہیں تفصیل آئے گی۔ اگر علم صالح تعلیم و تعلیم اور تربیت مقد مات سے پیدا ہوا ہے تو بیر طریقہ علاء ہاور اگر اس کے علاوہ عاصل ہوا ہے تو بیر طریقہ صوفیاء ہے جو کہ کشف و مشاہدہ سے ملتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: ایک بیر کنفس میں الہام ہو۔ اے نفس فی الروع کہتے ہیں جس کی طرف رسول اللہ مناقبہ نے اس قول میں اشارہ کیا ہے، '' روح القدوس نے میرے دل میں پھوتکا کہ جس سے چاہم مؤلینہ نے اس قول میں اشارہ کیا ہے، '' روح القدوس نے میرے دل میں پھوتکا کہ جس سے چاہم مؤلینہ نے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ زندہ جب تک چاہوم نا ضرور ہے'' ۔ دوسری فتم بھی جنس الہام سے ہے۔ اس کی صورت بیر ہے کہ انسان کے لئے تھا کن اشیاء مئشف ہوں اور وہ اس موکل فرشتہ کو بھی دیکھے جس سے استفادہ کرتا ہو۔ جب دل صاف شفاف مئشف ہوں اور وہ اس موکل فرشتہ کو بھی دیکھے جس سے استفادہ کرتا ہو۔ جب دل صاف شفاف ایک بلاداس میں تھا تی علوم منکشف ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہوجاتا ہے جیسے لوچ محفوظ کے سانے آئینہ کہنوط میں منتش ہیں۔ ارتفاع تجاب بھی نیند میں ہوتا ہے اور بھی بیداری میں ۔ صوفیاء اس سے آئینہ میں موتا ہے اور بھی بیداری میں ۔ صوفیاء اس سے آشناء کی بیداری میں ۔ صوفیاء اس سے آشناء کر بیہ کی روشنی پڑتی ہے۔ اس قسم کے کشف کی پھیل موت سے پہلے ہوتی ہے جس سے پوری طرح ہیں۔ کہنو علی میں دوشنی پڑتی ہے۔ اس قسم کے کشف کی پھیل موت سے پہلے ہوتی ہے جس سے پوری طرح کرد کے بیسے اس کی طرف رسول اللہ مؤلین کی اشارہ کیا ہے:

"لوگ سورے ہیں جب مریں گے تب ہی بیدار ہول گے۔"

صوفیاء کا طریقہ تصفیہ ، موت کے قریب قریب ہوتا ہے۔ لہذا وہ علوم کے پیچھے نہیں پڑتے بلکہ تصفیہ قلب وقطع علائق کے در پے رہتے ہیں تا کہ پورے طور سے اللّٰہ کی طرف متوجہ ہو سکیں ۔ پھر معاملہ خدا کے سپر دکر دیتے ہیں کہ اُنے قلوب کے لئیے انوار والطاف کے درواز سے کھول دے۔ انہیاء و اولیاء کا بھی طریقہ کار ہے۔ ان لوگوں نے عدم و حقائق کسی سے پڑھا نہیں بلکہ خزانے پائے۔ لہذا کب واکتیاب سے منہ موڑ کر انہیں کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ علم کسی کسب وصوفیاء کے طریقہ کار کی مثال خزانہ و کہیا گئ ک ہے۔ مرخبر داراکتیاب کو نہ چھوڑ تا کیونکہ بیتو باعثِ ہلاکت ہے۔

### طريقة تعليم وطريقة صوفياء

دل کے دو دروازے ہیں۔ ایک دروازہ عالم محسوسات کی طرف کھلا ہے اور دوسڑا عالم غیب کی طرف۔ اس بات کی سچائی کاعلم حالت خواب پرغور کرنے سے واضع ہو جاتا ہے۔ ہم نیند میں عجائبات دیکھتے ہواور ایسے غیبی امور اطلاع پالیتے ہو جو مدت بعد ظہور پزیر ہونے والے ہوتے ہیں۔ بیداری میں بید دروازہ انبیاء واولیاء کے لئے کھلتا ہے۔ یہ بات اُن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو ماسوی اللہ سے دل کو پاکیزہ کر لیتے ہیں اور بالکل اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ مَنَّ اللَّمِیُّ اللہ من مندرجہ ذیل حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے:

" يكتا لوگ سبقت لے گئے ، سوال كيا گيا وہ كون بيں يا رسول الله! فرمايا ذكرِ اللي ميں كوشش كرنے والے ، ذكر نے ان كے گناموں كے بوجھ كو أتار ديا للمذا وہ بروزِ قيامت ملكے سلكے آئيں گئے ،

اس کے بعدان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا،'' میں اُنکی طرف متوجہ ہوتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں جس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اسے کیا دیتا ہوں''۔

پھر فرمایا،''سب سے پہلی چیز جواُنہیں دیتا ہوں بیہ ہے کہ اپنا نوران کے دلوں کو بخشا ہوں تو وہ مجھ سے باخبر ہوجاتے ہیں جیسے میں ان سے باخبر ہوجا تا ہوں''۔

یہ تمام چیزیں دل میں ای دروازے سے داخل ہوتی ہیں جوعلم غیب کی طرف کھلتا ہے اور وہ عالم الٰہی ہے۔ بعض صوفیاء نے کہا کہ دل میں غیب کی طرف سے ایک روزن ہے۔

اب ہم تعلیم اور تصوّف کے درمیان ایک مثال سے فرق واضح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں چین اور روم کے مصوّروں نے سہ فیصلہ کیا کہ دونوں روم کے مصوّروں نے شاہ روم کے سامنے ایک دونوں کے درمیان ایک پردہ ڈلوا دیا کہ ایک آھنے سامنے کی دیوار پر اپنی اپنی تصویر بنائیں اور دونوں کے درمیان ایک پردہ ڈلوا دیا کہ ایک دوسرے کے نقش و نگار کو خدد کھ سکیں۔ روم کے باشندوں نے طرح طرح کے رنگ وروغن جمع کئے اور نقش و نگار بنانے لگے۔ چین والوں نے اپنی دیوار کوخوب خوب صیقل کیا۔ جب رومی فارغ ہو گئے تو چینیوں نے کہا ہم بھی فارغ ہو گئے ہیں تو بادشاہ کو بڑی چرت ہوئی۔ اُس نے کہا کیسے ، ہم لوگ تو رنگ و روغن لائے ہی نہیں۔ چینیوں نے کہا آپ کواس سے کیا غرض ، پردہ اُٹھوایا تو عجیب وغریب نقوش اور رنگ وروغن لائے ہی نہیں۔ چینیوں نے کہا آپ کواس سے کیا غرض ، پردہ اُٹھوایا تو عجیب وغریب نقوش اور رنگ وروغن ان کی دیوار پر ظاہر ہوئے جواشنے روشن اور چرک دار کہ لوگ چران رہ گئے۔ چینی تھفیہ میں مشغول رہے جبکہ روئی نقش و نگار میں۔

صوفیاء میقل کرتے ہیں اور علماء نقش بناتے ہیں۔ تو جو کچھ علماء پر ظاہر ہوتا ہے ان پر اور زیادہ روثن ہو کر ظاہر ہوتا ہے اور علماء کی پہنچ سے زیادہ ایسے امور منکشف ہوتے ہیں جن تک علم کی رسائی نہیں ہوتی۔ ای کی طرف رسول اللہ منگا ہے گئے اشارہ کیا ہے،" وہ ہے جو کسی آئکھ نے نہیں و یکھا کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے ول پر نہیں گزرا''۔ ای طرح مذکرہ بالا حدیث میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے،" کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ جب میں کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو کیا دیتا ہوں''۔

یمی زندگی کامطلوب ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا: إذا دَعَاكُمْ بِمَا يُحْيِيْكُم

"جب تمهیں بلاتا ہے زندگی بخش چیزوں کی طرف" (الانفال:۲۴)

ب جب میں بود ہے۔ تب دل مرتانہیں جسن نے فر مایا کہ مٹی محل ایمان کونہیں کھاتی۔ ہرشخص کواس کے منصب کے بقدراجر ملے گاتو مومن بندےاپنے انوار کی روشنی میں بقائے الٰہی کی طرف بڑھیں گے۔

اس كى طرف حضور مَنَا لَيْمَ فِي إلى الله عنه من اشاره كيا ب:

''بعض لوگوں کو پہاڑ برابر نور دیا جائے گا بعض کو کم حتیٰ کہ آخری شخص وہ ہو گا جے اس کے قدموں کے انگوشے پرنورعطا ہو گا تو کبھی روشن ہو جائے گا اور بھی بچھ جائے گا جب روشن ہو گا تو وہ آئے کو قدم بڑھائے گا اور جب بچھ جائے گا تو کھڑا رہ جائے گا۔ صراط پران کا گزر بقدر انوار ہو گا۔ بعض طرفۃ العین میں گزر جائیں گے بعض بجلی کی طرح ، بعض بدلی کی طرح ، بعض شہاب کی صورت اور بعض گھوڑ ہے کی رفتار ہے ، جس شخص کو انگوشوں پرنور دیا جائے گا وہ بھی منہ کے بل بھی مورت اور بعض گھوڑ ہے کی رفتار ہے ، جس شخص کو انگوشوں پرنور دیا جائے گا وہ بھی منہ کے بل بھی بیروں پراور بھی ہاتوں پر گھسٹ گھسٹ کے چلے گا۔ ، نارِ جہنم اس گئتی جائے گی اور اس حالت میں وہ خلاصی پاکر گزر جائے گا' ۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کے درجات مختلف ہیں ۔ رسول اکر م منگائیڈ آئے فر مایا ۔ ''اگر ابو بکر " کے ایمان کو عالم کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے اور ایمان انبیاء کوشامل نہ کیا جائے تو ان کا پلڑا جھکا رہے گا'' ۔ یہ بات اسی طرح ہے جسے کسی نے کہا ہے کہ اگر نور شمس کوسارے چراغوں کا نیمان جراغ اور شمعوں کی ما نند ہے اور ایمان تر ونجوم کے نور کی طرح ہے اور انبیاء کا نور شمس جیسا۔

صوفیاءراستی پر ہیں

حضرت ابوالدرداءفر ماتے یں: "مومن باریک پردے کے پیچھے سے دیکھتا ہے خدا کی قتم ،اللہ

سپائی کوان کے دلوں میں بھر دیتا ہے اور انکی زبانوں پر جاری کر دیتا ہے''۔ رسول اللّهُ مَنَّا اللّهُ عَلَیْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَا مِنْ اللّهُ مَنْ مَا مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ ال

و ما ارسلنك من قبلك من رسول و لا نبی و لا محدث یعنی صدیقین خلاصہ سیر کہ جس کسی نے بھی اپنی تمام عمر میں ایک سچاخواب دیکھ لیا،اسے اس بات پر کسی دلیل یا حدیث وغیرہ کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ۔علاوہ ازیں بے شارنشانیاں اس پر دلیل ہیں۔ ول کے درواز ہے

معلوم ہونا چاہیے کہ دل کے اس دروازے کے بالمقابل جو عالم غیب کی طرف کھاتا ہے ایک دوسرا دوازہ ہے جس سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ وجس قدرت صفات ذمیمہ کا قلع قمع کیا جاتا ہے شیطان کے داخلے والا دروازہ اس قدر رتگ یا بند ہو جاتا ہے اور جس قدرصفات ذمیمہ کو ڈھیل دی جاتی ہے، یہ دروازہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے خواہ اس دروازے کو بند کر دو کہ دل محل حکمت و محیط ملائکہ بن جائے اور جی چاہے تو کھلا چھوڑ دو کہ شیطان کا آشیانہ بن جائے۔ اب جس میں شہوتوں کے قلع قمع کرنے اور دل کے ان سے جائے۔ اب جتنے ابواب ہم قائم کریں گے سب میں شہوتوں کے قلع قمع کرنے اور دل کے ان سے باک کرنے کا بیان ہوگا۔ اچھی طرح سمجھلو، بہت کچھ یاؤگے۔ و اللہ اعلم بالصواب۔

باب

### ر ياضتِ نفس

فضيلت حسن خلق

رسول اللهُ مَثَاثِينَةِ أَنْ فَرَمايا: '' حسنِ خلق خطاوَ ل كواى طرح بيُصلا ديتا ہے جس طرح سورج برف كؤ' يہ

حضرت عبدالرحمان بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مَثَالَّیْنَا کُم پاس تھے تو آپ مَثَالَّیْنَا کُمنے فرمان کل رات میں نے عجیب بات دکیھی ، میں نے اپنی اُمت کے ایک فردکواس حال میں گھٹنوں کے بل گھٹنے دیکھا کہ اسکے اور اللہ کے درمیان حجاب تھا۔ایسے میں حسنِ خلق آیا اور اسے اللہ تک پہنچا دیا''۔

خوش خو کی اور بدخو کی

کہتے ہیں فلاں شخص حسنِ خلق رکھتا ہے یعنی حسنِ ظاہر و باطن رکھتا ہے توحسنِ ظاہر جمال ہے، حبیبا کہتم جانتے ہواور حسنِ باطل، اخلاقِ ذمیمہ پراخلاق حسنہ کے غلبہ کو بولتے ہیں۔ باطن کا تفاوت، ظاہری تفاوت سے بہت بڑھا ہوتا ہے۔اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے:

اِنَّىٰ خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِيْنٍ ۞ فَاِذَاسَوَّيْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِنْ رُّوْحِي۞ "میں مٹی ہے ایک انسان پیدا کیا جا ہتا ہوں تو جب اسے سنوار دوں اور اپنی روح پھونک دوں" (ص: ۲۲۷۱)

فرشتوں کواس بات پرمتنبہ کردیا کہ اس کی ظاہری صورت مٹی سے بن ہے مگر صورت باطنی امرِ اللہ ہے۔ لہٰذا ہم حسنِ خلق سے حسنِ صورت باطنی مراد لیتے ہیں۔ جس قد رصفات مذمومہ سے نیٹنے جاتے ہیں انکی جگہ صفات محمودہ لیتے جاتے ہیں۔ یہی حسنِ خلق ہے اور کلمل حسنِ خلق رسول الله مَا اللهُ الله

امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اخلاق تغیر وتصرف کو قبول کرتے ہیں ،للہذا تمہیں چاہیے کہ غصہ ، شہوت اور حص کو مغلوب کرو۔ میہ سارے صفات شرع کے تحت ہونے چاہئیں۔اگرتم نے ایسا کر لیا تو مقصود حاصل ہو گیا۔ میہ بات مجاہدہ اور نا پسندیدہ باتوں پرصبر کرنے سے حاصل ہوتی ہے تا کہ پھر میہ عادت بن حائے۔

رسول اکرم نے مُکافِیْنِ اُفر مایا کہ بھلائی عادت ہے۔ تو مثلاً اگر کوئی شخص فطری طور پر بخی نہ ہوا ہے چاہئیے کہ یہ تکلف بخی ہے۔ ای طرح اگر فطری طور پر متواضع نہیں ہے تو زبردی ایسا کرے تا کہ عادت بن جائے۔ سارے اوصاف کا یہی حال ہے کہ ان کی ضد کے ساتھ ان کا علاج کرے حتی کہ مقصود عاصل ہوجائے۔ عبادتوں کی پابندی اور شہوتوں کی مخالفت ، باطن کو حسن بخشتی ہے اور اللہ ہے اُنس ہو جاتا ہے۔

رسولِ کریم مَثَاثِیْنِ اِنْ فَر مایا: '' خوشی خوشی الله کی عبادت کرواگر ایسانہیں ہے تو مکر وہات پر صبر کرنا خیرِ کثیر ہے''۔معلوم ہوا ابتدائے حالت میں صبر واستقلال سے کام بنتا ہے جتی کہ عادت بن جائے۔ اصل فطرت ،حسنِ باطن کا تقاضا کرتی ہے اسی کی طرف رسول الله مَثَاثِیْنِ نے ارشاد کیا ہے، '' نیکی کے دس ثواب ملتے ہیں ، کیونکہ یہ فطرت اصلیہ کے مطابق ہوتی ہے۔

تہذیب اخلاق کی تفصیل ہے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ، امراضِ جسمانیہ ہیں مرض کا ضدِ کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے۔، یہی حال مرضِ قلب کا ہے مگر طریقہ کاراشخاص کے اختلاف سے بدل جاتا ہے کیونکہ طبیعتیں مختلف ہیں۔، اپنی قوم میں شخِ طریقت، نبی کی طرح ہوتا ہے۔ وہ مرید کی حالت دیکھتا ہے تو جان لیتا ہے کہ اس پر کن اوصاف کا غلبہ ہے اور ان کا کس طرح علاج کرنا چاہیے۔ ابتداء میں اسے عبادتوں میں اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا اسے عبادتوں میں مصروف، کپڑوں کی پاکیزگی، نماز کیپا بندی اور خلوتوں میں اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے پیچھے عیب ظاہر ہونے لگتے ہیں جیسے آگ پھر میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر اس کے باس بہت سامال ہوتا ہے تو اسے لے کرار باب قلوب کے مصارف میں لاتا ہے تا کہ اس کا دل کے پاس بہت سامال ہوتا ہے تو اسے لے کرار باب قلوب کے مصارف میں لاتا ہے تا کہ اس کا دل موجائے۔ فراغت فسیب فارغ ہو جائے۔ فراغت قلبی ہی تو اصل ہے۔، پھر اس کے مال سے دوسروں کو بھی فراغت نصیب فارغ ہو جائے۔ فراغت قلبی ہی تو اصل ہے۔، پھر اس کے مال سے دوسروں کو بھی فراغت نصیب ہوتی ہے اور انکی ہمتیں بلند ہو جاتی ہیں تو وصروں کی وجہ سے بھی مقصود آسان ہو جاتا ہے۔

تہذیب إخلاق کا ایک طریقہ میہ ہے کہ شیخ ایک عادت کو دوسری پر مسلط کر دیتا ہے تو ریا کاری کے ذریعہ اسے سخاوت پر آمادہ کرتا ہے تا کہ بخل کو چھوڑ دے اور جب دٍ نیا سے منہ موڑ لے اور غضب و شہوت کوترک کراتا ہے تا کہ عفت وصلاح کی تو فیق ہو۔ پھراس کے بعدوہ ریا کے قلع قمع کے در پے ہوتا ہے۔ ریاضت و توجہ إلى اللہ اور نفس كى مخالفت سے جو قوت ديني شخ ميں پيدا ہوتى ہے اس كے ذريعه اسكى ريا كوختم كرديتا ہے۔

کہتے ہیں ایک شیخ کورات کے قیام میں سستی ہوتی تھی تو اس نے نفس کو ایک مدت تک سر کے بل کھڑے ہونے پرمجبور کیا تو اسکانفس پاؤں پر کھڑا ہونے پر بخوشی راضی ہو گیا کیونکہ نفس نے اسے غیمت جانا۔

عيوبِ نفس كى يبجان

رسول الله من الله من الله عن مایا ، جب الله کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اسکے فس کے عیوب پر بصیرت دے دیتے ہیں۔ اسکے چند طریقے یہ ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی پیر طریقت کے پاس جائے اور جو کچھوہ کہے ویبا کرے۔ بھی تو خوداس پر اسکے عیب ظاہر ہوجا کیں گے اور بھی شیخ مطلع کر دے گا۔ یہ طریقہ کارسب سے اعلیٰ اور اولی ہے۔ مگر اس دور میں ایسے شیخ کا پایا جانامشکل امر ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی ایسے نیک آ دمی کو دوست بنائے جواس قسم کی باتوں ہے آشنا ہوتو اسکے ساتھ رہا کرے اور اسے اپنا نگر ان بنا دے تا کہ حالات پر نظر رکھے اور متنبہ کرے۔

اكابرآئمهوين اى طرح كياكرتے تھے۔

حضرت عرفر مایا کرتے تھے: "اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب پر مطلع کرے"۔

آپ مہمان سے اپنے عیوب دریافت کیا کرتے تھے۔ جب بھی وہ آتے تو دریافت کرتے آپ کو میرے عیوب سے کیابات پیٹی تو وہ معافی چاہتے۔ ایک دفعہ آپ نے اصرار کیا تو کہا میں نے سنا ہے کہ آپ ایک دستر خوان پر دو سالن جع کرتے ہیں اور آپ کے پاس دو کپڑے ہیں۔ ایک دن کے اور ایک دستر خوان پر دو سالن جع کرتے ہیں اور آپ کے پاس دو کپڑے ہیں۔ ایک دن کے اور ایک دستر خوان پر دو سالن جع ملاوہ کوئی اور بات ، کہا نہیں ۔ فرمایا اگر یہی ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت حزیفہ "، جو منافقوں کے متعلق رسول اکر م اللہ اللہ القدر صحابی ہونے کے وہ اپنی نہیں کہ تھے میں کوئی نفاق کا عیب پاتے ہو۔ باوجود اسے بڑے جیل القدر صحابی ہونے کے وہ اپنی کرتے مجھ میں کوئی نفاق کا عیب پاتے ہو۔ باوجود اسے بڑے جالی القدر صحابی ہونے کے وہ اپنی کہارا کوئی نہوئی حاسد ہوگا جو تھے۔ اگر کوئی دوست نہ ملے تو حاسدوں کی با تیں غور سے سنو کیونکہ ضرور کے سنو کیونکہ خوب ہیں جود نیا و آخرت میں تہمیں ڈسیں گے۔ اگر کوئی شمہیں عیب پر مطلع کر ہے تو خصہ نہ کو کیونکہ عیوب سانپ اور بچھو ہیں جود نیا و آخرت میں تہمیں ڈسیں گے۔ اگر کوئی شخص شمہیں بتائے کہ تہمار کے کپڑوں میں سانپ ہے جو تہمیں کا نے لے گا تو اس کا ممنون ہونا چاہئے۔ اگر کوئی شخص شمہیں بتائے کہ تہمار کے کپڑوں میں سانپ ہے جو تہمیں کا نے لے گا تو اس کا ممنون ہونا چاہئے۔ اگر متمہیں بتائے کہ تہمار کے کپڑوں میں سانپ ہے جو تہمیں کا نے لے گا تو اس کا ممنون ہونا چاہئے۔ اگر

تم عیب بتانے والے پر غصہ کرتے ہوتو میہ آخرت پر ضعفِ ایمان کی دلیل ہے اور اگر ممنوں ہوتے ہوتو میہ تقویت ایمان پر دلیل ہے۔ معلوم ہونا چاہئے چشم خشم عیوب کو ظاہر کرتی ہے لہذا قوت ایمانی سے تمہیں میں فائدہ ہوگا کہ حاسدوں کے عار دلانے کو غنیمت سمجھو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السّلام سے دریا وقت کیا گیا کہ آپ کو کس نے ادب سکھایا، فر مایا کسی نے بھی نہیں، میں نے سبک سروں کی سبک سری دیکھی تو اس سے پر ہیز کیا۔

په ہیز گاری

جو کچھ ذکر کیااس پرغور کرو گے تو آئکھیں کھل جائیں گی اور تمہیں فائدہ پہنچے گااگر اییانہیں ہوسکا تو ایمان وتصدیق کو کم از کم نہ چھوڑ و کیونکہ سب سے پہلے ایمان ہے پھر پہنچ جانا۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ المَّنُو مِنْكُمْ وَالَّذِيْنِ - أُوْتُواالْعِلْمَ دَرَجْتٍ

"الله تم میں سے ایمان والوں کو بلند کرتا ہے اور علم والوں کو درجات عطا کرتا ہے" (المحادلہ: ١١)

تقوی ان اعمال کی تخصیل کے لئے راس المال ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے: وَمَنْ يَنْتَقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٥ وَّ يَوْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ٥ ''جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسکے لئے راہ بنا دیتا ہے اور بے گمان رزق دیتا ہے'' (الطلاق:

( T\_T

کہتے ہیں عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السّلام سے کہا: ''اے یوسف! حرص وشہوت نے بادشاہوں کو غلام اور صبر و پر ہیزگاری نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا ہے''۔ حضرت یوسف علیہ السّلام نے اللّٰہ تعالیٰ کا فرمان پڑھا:

و إِنَّهُ مَنْ يَنَّقِ وَ يَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجُرَ الْمُحْسِنِيْنَ ''جو شخص پر ہیزگاری اور صبر کرتا ہے، اللہ اچھائی کرنے والوں کے اجر کوضائع نہیں کرتا'' (بوسف: ٩٠)

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک وظیفہ شب کے لئے بیدار ہوا تو جولذت محسوس ہوا کرتی تھی وہ نہ ہوئی۔ میں نے سونا چاہا تو سونہ سکا۔ میں بیٹھ گیا تو بیٹھ بھی نہ سکالہذا حجرے سے نکل کھڑا ہوا راہ میں ایک شخص عبامیں لپٹا پڑا ہوا ملا۔اسے میری آمد کا احساس ہوا تو بولا اے ابوالقاسم! ذرا تھہرنا

میں نے کہا میں نے کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا کیوں نہیں، میں نے دلوں کو حرکت دینے والے سے دعا کی تھی میری طرف آپ کے دل کو متوجہ کر دے۔ میں کہاا چھاا بیا تو ہو گیا اب کہو کیا کام ہے۔ وہ پوچھنے لگا یہ بتاتے جائے کہ نفس کی بیاری دوا کب بن جاتی ہے۔ میں نے کہا، جب تم اپنے نفس کے خلاف چلو۔وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا من لے میں نے سات بار تجھے یہی جواب دیا تھا گر تو نے میری ایک نہ تی ۔ جنیلاً ہی ہے جواب طلب کرنا چاہا۔حضرت جنیلاً فرماتے ہیں پھر میں لوٹ آیا یہ یہ نہیں کون تھا۔

حسن خلق کی نشانیاں

فرمانِ بارى تعالى ہے:

''فلاح پا گئے وہ مومن جوخشوع سے نمازیں پڑھتے ہیں ''۔ان کے بارے میں فرمایا کہ یہی وارثِ جنت ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ وہ تو بہ کرنے والے عبادت گزار ہیں۔ نیز فرمایا '' مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ڈر جاتے ہیں اور جب اس کی آسیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوجاتا ہے''۔، فرمایا'' اللہ کے بندے وہ ہیں وہ ہیں کہ زمین پر چلتے ہیں تو آہت''۔

بعض لوگوں کے گیے ادنی اصلاح کافی ہوتی ہے کیونکہ انہیں بجینی بیں مصلح مل جاتا ہے جیسا کہ حضرت سہل تستری سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بین تین سال کا تھا میں رات کو اُٹھ کر اپنے ماموں محمد بن مجمہ سوار کی خلوت نشینی کو دیکھا کر۔ ایک دن ماموں بولے ارے کیا جس نے تختی پیدا کیا ہے اسے یا دنہیں کرے گا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگے جب تو کیڑوں میں لیٹا پڑا ہوا کرے تو دل سے بغیر زبان کو حرکت ویئے تین بار کہا کر،" اللہ معی ، اللہ ناظراتی ، اللہ شاہدی"۔ میں نے چندرات ایسا ہی کیا پھر ان سے اس کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے ہررات سات بار کہا کر۔ میں نے ایسا ہی کیا پھر انہیں بتا یا تو وہ بولے گیارہ بار کہا کر میں نے ایسا ہی کیا تو میرے دل میں ذکر کی حلاوت پیدا ہوگئی۔سال بیت گئے تو ماموں بولے جو پچھ میں نے تہہیں سکھایا ہے اس کی قبر کے کونے تک پا بندی ہوگئی۔سال بیس اس پر پابندر ہاتو میں نے حلاوت ذکر کیا داورہ ہا سے دنیا و آخرت میں تحقی نفع پنچے گا۔ چند سال میں اس پر پابندر ہاتو میں نے حلاوت ذکر کیا داورہ ہا سے دنیا و آخرت میں کھیا تھے نفع پنچے گا۔ چند سال میں اس پر پابندر ہاتو میں نے حلاوت ذکر اپنے باطن میں محسوس کی۔ بعداز ان ایک دن ماموں بولے '' اے ہمل ! وہ شخص جس کے ساتھ اللہ ہو اورہ ہا کہ میں خلوت گئی تو میں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے اور وہ اسے دیکھی ہواور مشاہدہ بھی کرتا ہو، کیسے اس کی نا فر مانی کرسکتا ہے۔لہذا دیکھ مصیبت سے بینا''۔ میں خلوت گزین رہا کرتا تھا۔ پھر گھر والے مجھے مکتب بھیجنے گئے تو میں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے بینا''۔ میں خلوت گرین رہا کرتا تھا۔ پھر گھر والے مجھے مکتب بھیجنے گئے تو میں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے بینا''۔ میں خلوت گزین رہا کرتا تھا۔ پھر گھر والے مجھے مکتب بھیجنے گئے تو میں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے بینا''۔ میں خلوت گزین رہا کرتا تھا۔ پھر گھر والے مجھے مکتب بھیجنے گئے تو میں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے بینا''۔ میں خلوت گئی تو میں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے بینا'' کر میں خلوت گئی تو میں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے بین کی ان میں بھر کی کو نے کہا کہ مجھے ڈر ہے بین کی کو نے کہا کہ مجھے گور ہے کی کی کی کو نے کہا کہ مجھے گئی تو میں کی کو نے کہا کہ کو نے کہا کہ مجھے گئی تو میں کیا کو نے کی کو نے کہا کہ مجھے گور ہے کیا کہ کیا کہ کو نے کی کیا کو کر کو نے کیا کو نے کیا کو کیا کو کی کو نے کی کیا کو کر کیا ہوں کی کی کی کیا کی کیا کو کر کے کیا

کہیں میری ہمت پراگندہ نہ ہوجائے۔اچھامعلم سے بیشر طکراو کہ میں صرف گھنٹہ بھر پڑھ کر لوٹ آیا کروں گا۔ چنانچہ میں مکتب چلا گیا۔ چھ یا سات سال کا تھا کہ میں نے قرآن حفظ کرلیا۔ میں صائم اللہ ہررہتا۔بارہ سال تک جو کی روٹی کھا تارہا۔ تیرہ سالہ تھا کہ ایک مسئلہ درپیش ہوا تو میں نے گھر والوں سے کہا جھے بھرہ بھیج دو تا کہ وہاں کے علماء سے دریافت کر سکوں۔ گر وہاں کے علماء میر سے موال کا جواب نہ دے سکے لہذا میں عبادان چلا گیا۔وہاں حضرت ابوجمید حمزہ بن عبداللہ عبدائی تھے۔ ان سے وہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے اس کا جواب سمجھادیا۔ میں انہیں کے پاس قیام پذیر ہو کر استفادہ کرتا رہا اور ان کے آداب سکھتارہا۔ پھر تستر کی طرف لوٹا تو میں نے اپنی خوراک بہت ہی کر استفادہ کرتا رہا اور ان کے آداب سکھتارہا۔ پھر تستر کی طرف لوٹا تو میں نے اپنی خوراک بہت ہی معمولی کر لی۔ایک درہم میں ایک بوری جوخرید لیے۔انہیں پیس کر روٹی بنائی جاتی۔ ہر شب میں آدھ یکی روٹی بغیر نمک اور سالن کے کھا تا رہا۔اس طرح ایک درہم مجھے سال بھر کے لئے کائی ہوگیا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ تین دن سے سحری کھایا کروں گا پھر پانچویں پھر ساتویں سے بچیویویں رات پھر میں نے ارادہ کیا کہ تیں سال میری بہی حالت رہی۔ بعد از اں میں سیاحت کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تک افظار کرنے لگا۔بیں سال میری بہی حالت رہی۔ بعد از اں میں سیاحت کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ تک اور تر تھا۔اللہ بی تو فیق دینے والا ہے۔

ارادت كى شرائط

جوشخص آخرت کی تھیتی کا آرزومند ہے اسکی پہچان ہے ہے کہ وہ دنیا کی تھیتی ہے منہ موڑ لیتا ہے کیونکہ جوشخص دل سے آخرت کا مشاہدہ کر لیتا ہے ، اس کی بیہ پہچان ہے کہ وہ دنیا کو حقیر سمجھتا ہے۔دیکھو جوشخص عمدہ گوہرد مکھ پائے اوراس کے ہاتھ میں گھونگا ہوتو اسے گھونگا اچھانہیں لگے گا۔اگر کوئی شخص ایسانہیں کرتا تو اس لئے کہ اسے اللہ اورروزِمحشر پر ایمان نہیں ہے۔

وصول الى الله سے مانع عدم سلوک ہے اور سلوک سے مانع عدم ارادہ ہے اور ارادے سے مانع عدم ارادہ ہے اور ارادے سے مانع عدم ایمان ہے اور عدم ایمان کا ظاہری سبب، راہ نما کا نہ ہونا اور ایسے علماء کا نہ ہونا جواس کی راہ دکھانے والے ہول۔ بہر جوشخص خود یا کسی دوسرے کی وجہ سے متنبہ ہوجائے اور ارادت کی طرف قدم بڑھانا جا ہے اس کے لئے جار شرطیں ہیں:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُو فِيْنَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلِّنَا

"جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کے لئے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں" (العنكبوت: ٢٩)

معصیت کوچھوڑ کر طاعت میں لگ جائے ۔ اگلے گناہوں پر ندامت و توبہ کرے ۔ردِ مظالم

کرے۔ جب ان چاروں امور سے فارغ ہو چکا تو ایبا ہو گیا گویا وضوکر لیا۔ حدیث و جبث کو دور کر چکا ہم عورت کر لی اور نماز کے لئے مستعد ہو گیا تا کہ اب اس سے ہدایت پا سکے۔ شخ کے سامنے ایسے رہنا چاہئے جیسے مردہ عنسل دینے والوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ خود حرکت نہیں کرتا بلکہ عنسل دینے والا اس کواپنی مرضی سے حرکت دیتا ہے۔ اسے حضرت موکی علیہ السلام او حضرت خضر گا قصد یا در کھنا چاہئے اور کی صورت اپنے شخ پراعتر اض نہیں کرنا چاہئے ۔ اس مر حلے پراسے چار ہاتوں کا تھم دیا جاتا ہے، خلوت، غاموشی، بھوک، اور بیراری۔ بھوک اس لیے ہے کہ دل کا خون کم ہوجائے تا کہ بیاض و نور حاصل ہو۔ کیونکہ جب ول کی چربی بھیلتی ہے تو دل رقیق ہوجا تا ہے۔ یہ مکاشفہ کی نجی ہے جس طرح قساوت جو کہ رفت کی ضد ہے اور سبب حجاب ہوتی ہے۔ اس کی طرف رسول اللہ مُنافینی ہے جس ارشاد فر مایا: '' شیطان کی راہوں کو بھوک سے تنگ کر دو' ۔ اپ شکموں کو بھوکا رکھوشا بیرتمہارے قلوب ایپ پروردگار کو د کھے سیں ۔ حضرت سہل تستری فرماتے ہیں: '' ابدال صرف چاہ خصاتوں سے بنتے ہیں۔ شکموں کو خالی رکھنا، بیراری، خاموشی اور گوشنشینی ۔ بیراری بھی قلب کو جلا بخشتی ہے۔ بھوک بیراری پر مدد کرتی ہیں۔ نیزدل کومردہ کرتی ہے اور حض بناتی ہے قرریوں تنویر قلب میں ایک دوسرے سے تعاون کرتی ہیں۔ نیزدل کومردہ کرتی ہے اور حض بناتی ہے مگر یہ کہ بھار سے میں ایک دوسرے سے تعاون کرتی ہیں۔ نیزدل کومردہ کرتی ہے اور کوت بناتی ہے مگر یہ کہ بھار سے میں ایک دوسرے سے تعاون کرتی ہیں۔ نیزدل کومردہ کو دیں ہو نہ ہو کہ بیات کی مقدر ضرورت ہو' ۔

ابدال کے بارے میں کہا گیا ہے کہان کی نیندغلبہ سے ہوتی ہے ، کھانا فاقہ سے ہوتا ہے اور کلام ضرورت ہے۔

حضرت ابراہیم الخواص فرماتے ہیں کہ ستر صدیقوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ کثرت نومِ پانی بکترت پینے سے لاحق ہوتی ہے۔خاموثی عزلت سے حاصل ہوجاتی ہے ، دلوں کو بولنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے خصوصاً ان لوگوں کو جو ذرا سے علم کی چاشنی لے چکے ،اس عادت کو چھڑا نا بڑا ہی دشوار ہے۔گر بہت مفید ہے اس لئے کہ باطن غیب کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے اور دینوی زندگی سے منہ موڑ لیتا ہے۔

خلوت کا فائدہ یہ ہے کہ مشاغل سے خلاصی مل جاتی ہے اور اپنے مقصود کے لیے فرصت ہاتھ آ جاتی ہے۔ حواس کے جمود سے قلب حرکت میں آتا ہے اور یہ بات صرف خلوت ہی سے میسر آسکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خلوت تاریک کمرے میں ہوتا کہ کسی مشغول کر دینے والی چیز پر نظر نہ پڑے ۔اگر کمرہ تاریک نہ ہوتو سرکوکسی چیز سے لپیٹ لے یا آنکھیں بند کر لے ۔حواس معطل ہوجا کیں گے تو حق کی آواز سننے لگے گا اور جمال حصرت ربوبیت و کیھنے لگے گا۔ دیکھیے رسول الله متالی خوان الفاظ

ے بکارا گیا ہے:

يَااَيُّهَاالْمُزَمِّلُ اے چاور میں لیٹے ہوئے (المزل: ۱) یا اَیُّهَاالْمُدِیِّرُ اے کملی میں لیٹے ہوئے (المدرژ: ۱)

جب مرد بھوک، خلوت، بیداری اور خاموثی اختیار کرلے تو اب اسے کوئی ذکر کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی زاویہ میں قبلہ رو، باوضو بیٹے کرزبان سے کیج اللہ اللہ اللہ اللہ کے کہ کسی زاویہ میں قبلہ رو، باوضو بیٹے کرزبان سے کیج اللہ اللہ اللہ کے کہ بغیر اختیار کے ذکر، اور دل کو زبان سے اس کلمہ کے سننے پر لگائے رکھے، اس پر پابندی کرے حتی کہ بغیر اختیار کے ذکر، زبان پر جاری ہو جائے۔ جب خود زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہ پڑے تو پھر زبان دل کی طرف رجوع کرے اور جب بھی قلب ذکر سے غافل ہو زبان سے ذکر کرنے گئے۔ بعد ازاں اگر دل ذاکر ہو جائے تو زبان بند کرلے، یہی حالت رہے جتی کہ قلب سے حروف مٹ جا کیں اور صاف شفاف معریٰ عن الالفاظ ذکر باقی رہ جائے پھر ذکر سے بھی برتر ہوکر ایک دوا می حالت میں لگ جائے۔ بیدار ہو تو جو پچھ گزرے شخ ہے بیان کرے۔ ایسے حالات میں اس پر صفوت و کدورت طاری ہو گی ۔ خیالات و وساوس آئیں گے اور احوال صحیحہ بھی۔ جنہیں وہ خور نہیں بیچان سکتا، شخ کو بتائے وہ گی ۔ خیالات و وساوس آئیں گی اور احوال صحیحہ بھی۔ جنہیں وہ خور نہیں بیچان سکتا، شخ کو بتائے وہ ان باتوں سے نتی اور نی خوب واقف ہوتا ہے۔

بہر حال تمام احوال میں جب تک اپنی ذات کا احساس ہوتا رہے ذکر میں مشغول رہے۔اللہ تعالیٰ کافرمان ہے:

قُلِ اللَّهُمَّ ثُمَّ ذَرُهُمْ

كهه دوالله، پهرسب كوچپوژ دو (الانعام:۹۲)

اگر کوئی وسوسہ یا نُراخیال دامن گیر ہوتا ہے اور اپنے نفس سے عائب رہتا ہے کہ اسے بتا ہی نہیں کیا ہوا تو کوئی حرج نہیں مگر جب اپنی خودی کاعلم ہو جائے اور اپنی ذات کو جاننے گلے تو ذکر میں لگ جائے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَإِمَّا يَنُزَغَنَّكَ مِنَ النَّيْطُنِ نَزُعُ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ ط إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ O جب تَجْهِ شيطان كاكونى دهيكا لگه تو الله سے پناه ما تك وه سننے والا جانے والا ب(الاعراف: ٢٠٠)

وإنَّ الَّذِيْنَ اتَّقُوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَنِفٌ مِّنَ الشَّيْظِنِ تَذَكَّرُو فَإِذَهُمْ مُبْصِرُونَ وَالْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى الشَّيْظِنِ تَذَكَّرُو فَإِذَهُمْ مُبُصِرُونَ اللَّهَ عِن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَى اللْعَلَالِمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللْعَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَى اللْعُلِمُ عَلَيْكُولُولُ اللْعَلَ

موجاتے ہیں (الاعراف:٢٠١)

ہمیشہ ذکر میں لگارہے شایدوہ دین کے اس سلاطین سے ہوجائے جن کے لئیے حقائق کھل جاتے ہیں اور وہ ایسی چیزیں دیکھنے لگیں جو کسی آئکھ نے دیکھی نہ تن اور نہ ہی انسان کے دل پر گزریں۔اگر کسی قتم کا اکشاف نہ ہوتب بھی مداومت کرتا رہے کیونکہ ملک الموت کی آمد پرسب ظاہر ہوجائیگا اور وہ مقصود تک پہنچ جائے گا۔ان شاء اللہ تعالیٰ۔

باب٢٣

# شهوت طعام وجماع

معلوم ہونا چاہیئے کہ ساری آفتیں شہوت بطن سے پیدا ہوتی ہیں۔اسی سے شہوت فرج پھوٹی ہے۔اس کی وجہ سے آ دم مبتلائے خطا ہوئے اور جنت سے نکالے گئے، یہی انسان کوطلب دنیا تک پہنچاتی ہے اوراس میں رغبت دلاتی ہے۔

#### بھوک کی فضیلت

رسُول الله نِ عَلَيْتُ فَرَاتَ مِينَ الله عَن الله عَن الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله

اس کے فوائد سے ایک بیہ بات بھی ہے کہ اہل فاقہ کی تکلیف اور مبتلائے مصائب کی مصیبت کو انسان نہیں بھولتا اور ساری شہوتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔اسی کے ذریعہ نفس وشیطان پر غلبہ ہوتا ہے اور ان کا قلع قمع ہو جاتا ہے ، اسی سے بیداری رہتی ہے اور نیند دفع ہو جاتی ہے ۔اس لیے بعض شیوخ دستر خوان پر کھڑے ہو کر کہتے تھے اے مریدو! زیادہ نہ کھاؤ کہ زیادہ کھانا پینا پڑھ جائے تو نیند چھا

جائے اورتم بہت حسرت کرو۔

بھوک ہی سے عبادت پر مدادمت آسان ہو جاتی ہے۔ جوشخص پیٹ بھر کر کھا تا ہے طاعتوں سے کسل مند ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانا ،طلب، پکانے ہاتھ دھونے ،خلال اور بیت الخلاکی طرف آمدورفت کوزیادہ رکھتا ہے۔

تصرت سری مقطی ہے بعض شیوخ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ستو بھا نکا کرتے تھے۔ان دریافت کیا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا میں نے چبانے اور بھا نکنے میں سترتسبیحوں کا فاصله شار کیا ہے لہٰذا چالیس سال سے روٹی نہیں چبائی ۔ ظاہر ہے جوشخص اس امر کا یقین رکھتا ہے کہ ہرسانس ایک بے بہا جو ہرفیس ہے وہ یقینا اس کے ضائع ہونے پرکڑی نگاہ رکھے گا۔

یں بھوک کے فوائد سے صحبِ نفس و بدن بھی ہے۔ کیونکہ جو کم کھاتا ہے کم بیار ہوتا ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے ایثار پر قدرت ہوتی ہے اور فضیلت کو حصول ہوتا ہے۔

طريقه رياضت

طلال روزی حاصل کرنے کے بعد تین فرائض عائد ہوتے ہیں: قلت و کثرت ِ طعام پرنگاہ رکھنا، کھانے کے اوقات میں تعجیل و تا خیر کومد نظر رکھنا اور جنس طعام کی صحیح تعین کرنا۔

يهلا وظيفه

پہر میں ہے۔ کو فاسد کردیتا ہے۔ لہذا بندر بنج کی راہ اختیار کرنی چاہیئے کیونکہ اک دم کثیر سے قبل پر آجانا مزاج کو فاسد کردیتا ہے۔ لہذا بندر بنج چلنا چاہیئے کہ حساب لگائے اگر ہرروز تین روٹیاں کھا تا ہوتو ہرروز روٹی کا تیسواں حصہ کم کرے۔ اس طرح مہینے میں ایک روٹی کم ہوجائے گی اور دو ماہ میں دواور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ تدریجی کمی ایسی ہونی چاہئے جس پراعتماد واستقلال کر سکے۔ اس کے بعد اور درجات ہیں صدیقوں کا طریقہ کارید رہا ہے کہ انہوں نے اتنا کھایا جس سے عقل اور زندگی ملامت رہی۔ اس طرح رسول اللہ منافیقی نے ارشاد فر مایا: '' ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے'۔

اس کے دوسرا درجہ رہے ہے کہ ریاضت سے اپنے آپ کو دن رات میں نصف مد پر لگا دے لیعنی ایک روٹی سے سواپر ۔ حضرت عمرؓ کی بہی عادت تھی ، وہ سات یا نو لقمے کھایا کرتے تھے۔ تیسرا درجہ رہے ہے کہ ریاضت کر کے شب وروز ایک مدیعنی ڈھائی روٹیوں پر لگا دے۔ رہے ثلث

بطن سے زیادہ ہوجا تا ہے۔

چوتھا درجہ یہ ہے کہ مد پرایک من اور اضافہ کر دے ( یعنی تقریباً پانچ روٹیاں ) یہ انتہائی خوراک ہے، اس سے زیادہ اسراف ہے۔قریب ہے کہ اللہ کے اس قول کے تحت آجائے: کُلُوْ وَالشُرَبُوْ وَ لَا تُسُرِ فُوْ

· كهاؤپيواوراسراف نه كرو" (لاعراف: m)

اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی کہ بھوک پر ہاتھ بڑھائے اور سیری سے پہلے ہاتھ تھینے لے۔اس سے
آگے بڑھنے کی جرآت نہ کرے مگر ایسا کرنے میں اس بات کا خطرہ ہے کہ شاید جوع صادق و کا ذب
میں امتیاز نہ کر سکے۔ کہتے ہیں تچی بھوک کی یہ پہچان ہے کہ سانس کی طلب نہ ہو، بعض نے کہا ہے کہ
اچھی بری روٹی کے درمیان تمیز نہ کرے۔

معلوم ہونا چاہیئے کہاشخاص کے بدلنے سے اوزان ومقادیر بدل جاتے ہیں۔ بہر حال میں اپنی حالت کا نداز ہلموظ رکھنا جاہیے۔

حضرت مہل ؓ فرماتے ہیں ،اگر دنیا تازہ خون ہوتی تو مومن کے لئے اس کا کھانا پینا جائز ہوتا کیونکہ مومن کا کھانا بفتد ہِضرورت وطافت ہوتا ہے۔

#### دوسرا وظيفه

دوسرا وظیفہ اوقاتِ اکل ہے متعلق ہے ۔ بعض مریدوں نے ریاضت کرکے کھانے کے اوقات میں تبدیلی کی ہے مقدار میں نہیں یعنی بعض نے تین دن کے بعد کھانا کھایا، بعض نے تمیں دن کے بعد اور بعض نے چالیس تک بہت سے لوگ پہنچے ہیں۔ ان میں سے حضرت سلیمان الخواص محضرت میں ہے۔ ان میں سے حضرت سلیمان الخواص محضرت میں ۔

بعض صوفی علاء نے کہا ہے ،''جس نے چالیس دن نہ کھایا اس پر عالم ملکوت و اسرارالہی منکشف ہوگ'۔ ان میں سے بعض لوگ کی راہب کے پاس گئے اور اس سے احوال پر گفتگو کی اور داخل اسلام ہونے کی دعوت دی تو اس نے کہا مسے چالیس دن نہیں کھاتے تھے یہ تو معجزہ ہے جو سے نی کو حاصل ہوسکتا ہے۔ صوفی نے کہا اگر میں بچاس دن نہ کھاؤں تو داخل اسلام ہوجاؤگاور بیسب نی کو حاصل ہوسکتا ہے۔ صوفی نے کہا اگر میں بچاس دن نہ کھاؤں تو داخل اسلام ہوجاؤگاور بیسب کچھ چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا ضرور، تو وہ اس کی نظروں کے سامنے ہی بیٹھے رہے ختی کہ بچاس دن گرسکتا ہوں اور ساٹھ پورے کر دکھائے تو راہب کو تعجب ہوا گزر گئے تو ہولے میں ساٹھ دن پورے کر سکتا ہوں اور ساٹھ پورے کر دکھائے تو راہب کو تعجب ہوا ۔ کہنے لگا میں تو کبھی یہ خیال بھی نہ کر سکتا تھا کہ کوئی مسیح سے بھی زیادہ کر سکتا ہے پھر وہ مسلمان ہو

گیا۔ یہ بڑا درجہ ہے کوئی صاحب مکاشفہ ومشاہرہ بزرگ ہی کرسکتا ہے جوطبیعت و عادت کے تقاضوں
کو منقطع کر چکا ہواوراس کانفس لذتِ روحانی میں مشغول ہو چکا ہواور بھوک وغیرہ کو بھول چکا ہو۔
اسے عالم غیب سے روحانی غذا پہنچی رہتی ہے۔اس کی طرف رسول اللّه مُلَاثِیْنِمْ نے ارشاد فرمایا:
''میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔'
دوسرا درجہ یہ کہ تین دن تک پچھ نہ کھائے پیئے ایبا تو عموماً لوگ کرتے ہیں۔
تیسرا درجہ یہ کہ شب وروز میں صرف ایک بار کھایا جائے یہ سب سے کم درجہ ہے۔
حضرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّه مُلَاثِیْمُ الرضِح تناول فرمایا لیتے تو شام کو نہ
کھاتے اور شام کو کھالیے تو صبح نہ کھاتے۔

رسول اللّهُ مَثَلَّاتُنْتُوْ نِي حضرت عا مُشَرِّ ہے فر مایا تھا'' اسراف سے بچو کیونکہ ایک دن میں دو کھانے اسراف میں داخل ہیں''۔

# جوع محمود

جوع محمود وہ ہے جس سے ذکر الہی میں خلل نہ پڑے کیونکہ جب بھوک حدسے گزر جاتی ہے تو معاملات میں خلل ڈالتی ہے ، لآیہ کہ کسی کو سخت غلبہ ، شہوت ہوتو وہ اس کے توڑنے لیے ایسا کرسکتا ہے۔ اگریہ بات نہ تو خیال رکھانا چاہیئے کہ ہر چیز میں اعتدال بہتر ہوتا ہے ۔ شہوت طعام کے توڑنے میں دوباتوں کا خیال رکھانا ضروری ہے ، ایک بیہ کہ خلوت میں کھائے اور لوگوں کے سامنے نہ کھائے تو معلوم ہونا چاہیئے کہ بیشرک خفی ہے اور ہوسکتا ہے نفاق تک پہنچا دے۔

روسری پیرکہ اس بات سے خوش ہو کہ قلت اکل وعفت میں مشہور ہوجائے تو معلوم ہونا جا بیئے کہ
ایسے خص نے آسان آفت کو چھوڑ کر ایک بڑی آفت مول لے لی ہے بعنی جپ جاہ وشہرت ۔ حضرت
ابوسلیمان فرماتے ہیں کہ اگر شمصیں خواہش طعام ہواور تم اسے تو ڑ بچے ہوتو تھوڑ اساضر ور کھالو مگرنفس کو
سیر نہ ہونے دو۔ اس طرح تمہاری شہوت طعام بھی بچھ جائے گی اور نفس کو قوت بھی ٹوٹ جائے گی کہ
تم نے اسے اچھی طرح کھانے نہ دیا ایسا کرنے سے دو فائدے ہوگئے ، شہوت طعام بچھ گئی اور نفس کی
نافر مانی بھی ہوگئی۔

برہی کا بدی ہے۔ حضرت جعفر بن محمد بن صادق فر ماتے ہیں، جب مجھے کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے تو میں نفس کو وہ چیز کھانے دیتا ہوں۔ بیرزک سے بہتر ہے۔ جب دیکھتا ہوں کہ نفس کی خواہش پوری ہوگئی تو اسے خوب سزا دیتا ہوں۔ کسی شہوت کے بارے میں یہ بھی نفس کو سزا دینے کا ایک طریقہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیئے کہ جس نے شہوتِ طعام کوترک کیا مگرریا میں پڑگیا اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بچھو ہے بھا گااور سانپ کی طرف چلا گیا۔

### شهوت فرج

انسان پرلذتِ جماع دو فائدوں کے لیے مسلط کی گئی ہے،ایک تو یہ کہ اس کی لذت پر آخرت کی لذت کو قیاس کرے کیونکہ سب سے قو کی لذتِ جسمانی ہے۔جس طرح کہ آگ کا عذاب سے بردی جسمانی تکلیف ہے۔

دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نسل باقی رہے اور وجود قائم رہے۔لیکن اگر حداعتدال میں ندر کھا جائے تو ان دو فائدوں کے علاوہ کچھآ فات بھی ہیں جو دین و دنیا کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مردشہوت ہے:

رَبُّنَاوَ لَا تُحَمِّلنا مَالَا طَاقَةَ لَنَابِهِ

اے پروردگار! ہم پراتنابو جھ نہ ڈال جوطاقت سے باہر ہو (البقرہ:۲۸۲)

حضرت ابن عبال و مِن شَرِ عَاسِق اذَاوَقَبَ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مراد قیام ذکر ہے۔
بعض راویوں نے اسے رسول اللّٰه مَنَّا ﷺ کی طرف منسوب کیا ہے۔ آپ مَنَّا ﷺ فر مایا کرتے تھے" اے
خدا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اپنے کان ، آنکھ اور منی کے شرسے"۔ نیز فر مایا عورتیں شیطان کا جال
ہیں ،اگر شہوتیں نہ ہوتیں توابیانہ ہوتا۔

روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اہلیس رنگ برنگی ٹوپی اوڑھے آیا بقریب آیا تو اتارکرر کھ دی پھر حاضرِ خدمت ہو کرسلام کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وعلیک السلام تم کون ہو۔ وہ بولا شیطان، تو فر مایا تجھ پرسلامتی نہ ہو کیے آنا ہوا؟ بولا اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے ہاں آپ کا بڑوا درجہ ہے ، آپ نے دریافت فر مایا بیتمھارے اوپر کیا چیز ہے؟ بولا ، اسی سے تو قلوب بنی آدم کو اچکتا ہوں۔ حضرت نے سوال کیا وہ کون می بات ہے کہ جب انسان کرے تو ٹو اس پر غالب آجا تا ہے؟ بولا جبکہ وہ خود پہند ہو جائے ، اپ عمل کو بہت سمجھنے گے اور اپنے گنا ہوں کو بھول جائے۔ میں آپ کو بولا جبکہ وہ خود پہند ہو جائے ، اپ عمل کو بہت سمجھنے گے اور اپنے گنا ہوں کو بھول جائے۔ میں آپ کو بین باتوں سے ڈرا تا ہوں۔ ایک تو یہ کہ عورت کے ساتھ جو آپ کے لیے حلال نہ ہو خلوت میں نہ بیٹھنا کے وکئی جب بھی کوئی مرد غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھنا ہے تو میں خود اپنے دوستوں کے ساتھ اس بیٹھنا کو تک ہو تا ہوں ، دوسرے سے کہ آپ بھی اللہ سے کوئی ایسا کا ساتھی بیٹھنا ہوں ، دوسرے سے کہ آپ بھی اللہ سے کوئی ایسا عہد نہ کریں جے پورانہ کرسکیس ، تیسرے سے کہ جب بھی کوئی صدقہ نکالیں فور آدیں کیونکہ جب بھی کوئی عدد تہ کالیں فور آدیں کیونکہ جب بھی کوئی عدد تہ نکالیں فور آدیں کیونکہ جب بھی کوئی عدد تہ نکالیں فور آدیں کیونکہ جب بھی کوئی عدد تھ نکالیں فور آدیں کیونکہ جب بھی کوئی

شخص کسی قتم کا صدقہ نکالتا ہے تو میں اور میرے ساتھی اس کے دوست بن جاتے ہیں حتیٰ کہ میں اسے پورا کرنے نہیں دیتا ۔ بعدازاں شیطان میہ کہتے ہوئے چلا گیا ،افسوس جن باتوں سے میں بنی آ دم کو دھوکا دیتا ہوں ،موکیٰ کوان کا پہتہ چل گیا۔

سیم شہوت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان کسی ایک ہی کا گرویدہ بن جاتا ہے اور صرف اس سے شہوت بجھانا چاہتا ہے۔ بیدانتہائی بہیمیت ہیاور ندموم ہے کیونکہ اسراف بہرصورت ندموم ہے۔ بیہ اس درجہ کا غلبہ شہوت ہے کہ عقل اس کی اطاعت پسندنہیں کرتی مگر اس شہوت کا بالکل نہ ہونا یعنی نامرد ہونا بھی ندموم ہے، اوسط بات ہمیشہ ٹھیک ہوتی ہے۔

جب بھی شہوت حد سے بڑھ جائے تو اسے بھوک یا نکاح سے توڑ دینا چاہیے۔ رسول اللہ مَنَّا ﷺ نے فرمایا ہےا بے نو جوانوں کے گروہ! شادی کروا گرنہیں کر سکتے تو روزے رکھویہ باہ کوختم کر دیتا ہے۔

#### شادی بیاه

مرید کو ابتدائے امریس شادی ہے گریز کرنا چاہیے کیونکہ انسان پوری ہمت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوسکتا۔ اس لیے حضرت ابوسلیمان دارائی ؒ نے کہا ہے،'' جس نے شادی کرلی وہ دنیا میں پڑگیا، میں نے کسی ایک مرید کو بھی شادی کے بعد پہلی حالت پر قائم نہیں دیکھا''۔

معلوم ہونا چاہیے کہ اگرائی آپ کورسول الله مثل الله مثل قیاس کرتے ہوتو بیا طلی ہے، اس لیے کہ انھیں دنیا وآخرت اور جو کچھ کہ ان میں ہے اللہ سے مشغول نہیں کر سکتے تھے۔اللہ تعالیٰ کے قول میں اس طرف اشارہ ہے:

> مًا زًا عُ الْبُصَرُ وَمَا طَعْلَى نهآ نکر جیکی نهاس نے غلط دیکھا (النجم: ۱۷)

کیونکہ رسولِ اکرم مَثَافِیْزُ کو اللہ سے کوئی چیز پھیرنہیں سکتی تھی لہذا جب بھی شہوت کا غلبہ ہوتو روز ہے ، بھوک، بیاس اور بیداری سے اسے توڑ دو۔اکٹر ان سے کام بن جاتا ہے۔اگر حدسے زیادہ برطی ہوئی ہواور آنکھ کی حفاظت نہ کرسکوتو ایسی صورت میں نکاح واجب ہے کیونکہ جوشخص آنکھ کی حفاظت نہیں کرسکتا وہ دل کی حفاظت کیا کرے گا اور جب خیالات پریشان ہوں تو شادی نہ کرنے سے فائدہ۔ بلکہ اس کے بارے میں خدشہ ہے جیسا کہ حضرت عیسی نے فرمایا، '' نظر سے بچو کیونکہ وہ دل میں شہوت ہوتی ہے اور یہ برا فتنہ ہے'۔ حضرت داؤڈ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، '' بیٹا شیر اور

ا ژدہوں کے پیچھے چل پڑنا مگرعورت کے پیچھے نہ چلنا''۔حضرت کیجیٰ بن ذکریا ہے سوال کیا گیا کہ زنا کے شروعات کیے ہوتی ہے؟ فرمایا نظراورآ رزو ہے۔البتۃ اگرنفس ایبامطالبہ نہیں کرتا جے توڑنہ سکے تو نکاح نہ کرنا جائز ہے۔

کہتے ہیں حضرت محمد بن سلیمان گوالی جا گیرمل گئی تھی جس کی ہرروز کی آمدنی اسی ہزار درہم تھی تو انھوں نے علماء بصرہ کولکھا کہ کسی عورت سے شادی کرادیں۔سب نے بلاتفاق حضرت رابعہ بصری کا نام تجویز کیا تو انہوں نے حضرت رابعہ گوچٹھی ککھی۔

بہم اللہ الرحمان الرحیم اما بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دنیا ہے ای ہزار د درہم روزانہ کی آمدنی کا ملک بنا دیا ہے، پچھ دن نہ گزریں گے کہ میری آمدنی ایک لا کھ درہم تک پہنچ جائے گی۔ میں بیسب تمہیں دے دیا کروں گا ،اگر مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہوتو جواب دو۔حضرت رابعہ ؓ نے جواب لکھا۔ بہم اللہ الرحمان الرحیم اما بعد دنیا میں بے رغبتی راحت جسمانی بخشی ہے اور رغبت غم والم پیدا کرتی ہے ، جب تیرے پاس میری یہ چھی پہنچ تو اپنا توشہ سفر تیار کر کے آخرت کی طرف قدم بڑھانا،خود اپنا وصی بنیالوگوں کو اپناوصی نہ بنانا کہ وہ تیرا مال آپس میں تقسیم کرلیں ، ہمیشہ روز ہے رکھ حتی کہتو مرجائے۔ رہا میرا معاملہ اگر اللہ مجھے اتنا بچھ دیا ہے بلکہ اس سے بھی کئی گنا تو بھی میں اس لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کوچھوڑ کر اس سے دل نہ بہلاتی ۔

اس سے ظاہر ہو گیا کہ جو چیز اللہ سے غافل کر دے اس کے لیے کوئی جواز نہیں۔

#### عصمت

معلوم ہونا چاہیئے کہ اگر پوری قوت رکھنے کے باوجود کوئی شہوت کی مخالفت پر قادر ہے تو وہ سب سے افضل ہے اور بیصدیقین کا درجہ ہے اس لیے رسول اللّٰه مَلَّى اَلْمُؤَمِّمُ نِے فرمایا ہے: '' جوشخص کسی پر عاشق ہوااوراس نے چھیالیااورمر گیا تو وہ شہید ہے''۔

نیز فرمایا: ''سات لوگوں پر اللہ اپناسا بید ڈالے گا جس دن کسی کا سابیہ نہ ہوگا۔ان سات میں آپ نے اس شخص کو بھی شار کیا جھے کوئی حسب ونسب و جمال والی عورت اپنی طرف بلائے تو وہ کہے میں پروردگارِ عالم سے ڈرتا ہوں''۔

کہتے ہیں حضرت سلیمان بن بیار ہڑے جسین تھے۔ایک عورت آئی اور آپ سے خواہش کرنے گئی ۔آپ باز رہے گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اسے وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔واللہ اعلم بالصواب۔

باب

### آفاتِزبان

معلوم ہونا چاہیے زبان کا خطرہ بڑا ہے۔اس سے نجات خاموثی ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔اس
لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف کی ۔ فرماتے ہیں جوخاموش رہا نجات پا گیا۔
نیز فرمایا کہ خاموثی حکمت ہے۔ مگرا ہے کم ہی ہیں جوخاموش رہتے ہیں ۔ فرماتے ہیں کہ جوشن اپنے دوجہ وں اور دوٹائلوں کے درمیان کی چیز کا ضامن رہا ہیں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ الجھے تھیجت کیجئے تو فرمایا اللہ کی عبادت کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو مُر دول میں شار کر۔اگر تو چاہے تو میں مجھے ایسی چیز بتاؤں جو ان میں سے بہتر ہواور اپنے آپ کو مُر دول میں شار کر۔اگر تو چاہے تو میں کھے ایسی چیز بتاؤں جو ان رکھا کرتے تھے تا کہ بولنے سے باز رہیں اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کرتے اور کہتے آئی نے بہتر ہوا کوئی معبود نہیں، رکھا کرتے تھے تا کہ بولنے سے باز رہیں اور اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کرتے اور کہتے آئی نے بہتر ایس کے سواکسی چیز کوقید طول کی ضرورت نہیں ۔ اب ہم آ فات زبان کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے چھوٹی زبان کے سواکسی چیز کوقید طول کی ضرورت نہیں ۔ اب ہم آ فات زبان کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے چھوٹی اور پھر بڑی آ فتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے چھوٹی اور پھر بڑی آ فتوں کا ذکر کر سے ہیں۔ پہلے چھوٹی اور پھر بڑی آ فتوں کا ذکر کر سے ہیں۔ پہلے چھوٹی اور پھر بڑی آ فتوں کا ذکر کر سے ہیں۔ پہلے چھوٹی

پہلی آفت پہلی آفت

بے ضرورت بات کرنا ، معلوم ہونا چا ہے کہ جبتم بے ضرورت بات کرتے ہوتو اپنا وقت ضاکع کرتے ہوتو اپنا وقت ضاکع کرتے ہواور اپنے آپ کو یوم حساب میں حساب کتاب کے لئے پیش کرتے ہواور بہتر کوادنی ہے بدلتے ہو۔ کیونکہ اگرتم اس کے بجائے اللہ کا ذکر کرتے ہو یا خاموش رہتے یا غور وفکر میں لگ جاتے تو بڑے درجے پاتے۔ رسول اللہ مَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰ

۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ غزؤہ احدیمیں ہم میں سے ایک لڑکا شہید ہوا۔ بھوک کی وجہ سے اس کے بیٹ پر پھر بندھا تھا۔ اس کی ماں آئی اور مونہہ پر سے مٹی پونچھنے گئی۔ بولی اے بیٹے ایک جنت مبارک ہو۔ رسول اللہ مُنَافِیْنِم نے سنا اور فرمایا تجھے کیا پتہ کہ وہ لا یعنی با تیں کرتا ہواور ایسی چیزوں کے دیئے سے روکتا ہوجس سے اس کا کوئی نقصان نہ ہو۔ معلوم ہونا چاہئے کہ مالا یعنی کلام یہ

ہے کہتم کہیں بیٹھ کراپنے کی سفر کے حالات بیان کرنے لگو اور وہاں کے پہاڑ اور خشکی میں جو پکھ دیکھا ہواس کا حال سنانے لگے جن میں کوئی بات جھوٹ نہ ہو۔

#### دوسری آفت

زیادہ باتیں کرنا یعنی بے فائدہ فکر رکھنا کہ است الفاظ کی ضرورت نہ ہو۔ حضرت عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہتم سے پہلے لوگ فضول کلام کرنے کو نا پسند کرتے تھے۔ اس قتم سے بیہ بات ہے کہ مشلاً کہے اے اللہ اس کتے کورسوا کر دے۔ حضرت مطرف کتے ہیں '' دراصل تم لوگوں کے دلوں ہیں جلال اللی کی عظمت وہی چا ہے لہذا اگر کسی کو کتا یا گدھا کہتے ہوتو ایسے نہ کہوا نے اللہ اسے رسوا کر دے ' فضول باتوں کا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ مُثانی ہے نے فرمایا '' خوش بخت ہو وہ جو زبان کو فضول سے روکتا ہے اور ضرورت سے زیادہ مال کوخرچ کر دیتا ہے'' حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں رسول اللہ مُثانی ہے گئے کہ بات کہاں تک جا بہتی کہ بات کرتا ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے گر اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ بات کہاں تک جا دہ بہیں چلتا کہ بات کہاں تک جا انہیں بات کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے گر اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ بات کہاں تک جا انسان ایسی بات کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے گر اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ بات کہاں تک جا کہیں کہا گئے ہیں علقہ کہا انسان ایسی بات کرتا ہے جس سے اللہ ناراض کی حدیث من کر اس سے باز رہا ہوں۔ رسول اللہ مُن اللہ خور جاتا کہاں تک جا بیا گئی حدیث من کر اس سے باز رہا ہوں۔ رسول اللہ مُن اللہ کے بیا کہ بات کرتا ہے گر ثریا کے فاصلے سے بھی زیادہ گر جاتا فرمایا:'' آدمی ہم نشینوں کے ہنا نے کے لئے بات کرتا ہے گر ثریا کے فاصلے سے بھی زیادہ گر جاتا فرمایا:'' آدمی ہم نشینوں کے ہنا نے کے لئے بات کرتا ہے گر ثریا کے فاصلے سے بھی زیادہ گر جاتا فرمایا:'' آدمی ہم نشینوں کے ہنا نے کے لئے بات کرتا ہے گر ثریا کے فاصلے سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔''

#### تيسرى آفت

باطل ومعاصی میں گھس جانا جیسے عورتوں یا شراب کی مجلس یا فاسقوں کی باتیں کرنا۔اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے:

وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ

ہم ڈو بنے والوں کے ساتھ ڈو ہا کرے تھے (المدیژ:۴۵)

ہم دوسری آفت میں بلال کی حدیث کی حدیث نقل کر چکے ہیں۔

چوتھی آفت

میچلی بری باتوں کے بارے میں لڑائی جھڑا کرنا یا ان تک جوڑ ملانا ایسا کرنامنع ہے ۔رسول

### يانچوس آفت

جھڑے بازی بھی منع ہے مشلاً کسی ہے اپنے حق یا مال کے لئے لڑنا جھڑنا۔، حضرت عائشہ \*فرماتی ہیں رسول اللہ مَنَّا ﷺ نے فرمایا :''جس کسی نے بغیر جانے بوجھے کسی بات میں جھڑا کیا وہ اللہ کی ناراضی میں رہے گا جب تک کہ اس سے بازنہ آ جائے''۔

#### چھٹی آفت

صحع اورتضنع کے لئے چرب زبانی کرنا۔رسول الله مَنَّالَیْنِیْمُ نے فرمایا: '' میں اور میری امت کے پہیز گار تکلف سے بری ہیں'۔ حضرت فاطمہ "روایت کرتی ہیں رسول الله مَنَّالِیْنِیْمُ نے فرمایا: '' میری امت کے شریر وہ لوگ جو ناز وقعم میں لیے ، متم قتم کے کھانے کھائے ، رنگ نگ کے کپڑے پہنے اور بات کرتے ہیں تو چرب زبانی سے'۔

#### ساتوس آفت

گالی گلوچ بخش اور بد زبانی کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فخش سے بچو کیونکہ اللہ فخش جیسی باتوں کو نا پند کرتا ہے، مشلًا بدر کے مشرک مقتولوں کو گالی دینا۔ رسول الله مَثَالِيَّةِ اِنْ فرمایا: ''فخش کلامی اور فخش بیانی نفاق کی شاخیں ہیں''۔

#### آٹھویںآفت

لعن وطعن کرنا خواہ حیوان کوخواہ جماد کوخواہ کی انسان کومنع ہے۔حضور مُکانٹیکٹو نے فرمایا کہ مومن العنت بازئی شعار بنایا وہ تباہ ہوئی'۔ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول الله مُکانٹیکٹو نے حضرت ابو بکر گولعنت کرتے سُنا تو آپ المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول الله مُکانٹیکٹو نے حضرت ابو بکر گولعنت کرتے سُنا تو آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر ہولے ،ابو بکر صدیق اور لعنت باز! ہر گرنہیں قتم ہے رب کعبہ کی۔دویا تین بار یہی فرمایا۔ آپ اپنے غلام کولعنت کررہے تھے تو اسے آزاد کر دیا اور رحضور مُکانٹیکٹو کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے گئے آئندہ کھی ایسانہیں کروں گا۔معلوم ہونا چاہئے کہ شریعت سے جس پرلعنت کا ہوکرعرض کرنے گئے آئندہ کھی ایسانہیں کروں گا۔معلوم ہونا چاہئے کہ شریعت سے جس پرلعنت کا

جواز ثابت ہو چکا ہے جیسے ابوجہل اور فرعون، ان کی لعنت کرنے میں مضا کقہ نہیں۔ اگر ایبا بھی نہ کرے تو کیا حرج ہے۔ رہا کسی خاص یہودی کولعنت کرنا تو اس کولعنت کرنا خطرہ سے خالی نہیں۔ کیونکہ ہوسکتا ہے اللہ نے اس کی تقدیر میں اسلام لا نا لکھ دیا ہو، الا یہ کہ ساتھ یہ کہہ دے کہ ااگر وہ ای دین پر مرا، تب لعنت ہے۔خلاصہ یہ کہ ابلیس پر بھی لعنت نہ جیجنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے تو اوروں کی کیا حال ہوگا۔ لہذا ترکی لعن اور زبان کولگام دینا ہی بہتر ہے۔

#### نویں آفت

گانا اور شعر پڑھنا بھی زبان کی آفتوں ہے ہے۔گانے کا بیان ،ساع میں گزر چکا ہے، رہا شعر کا معاملہ تو آچھا شعر اچھا ہے اور بُرا بُرا ، البتہ شعر بازی میں پڑے رہنا بُرا ہے۔ رسول الله مَثَافَّةُ فَا مِنْ فرمایا:'' اگرتم میں ہے کسی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوتو یہ بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ شعر سے بھرا ہو''۔ مدادمت اور وقت گزاری منع ہے، البتہ اس کے جواز میں بہت سے دلائل پیش کئے جا سکتے ہیں۔

#### دسوين آفت

نداق دراصل مزموم وممنوع ہے مگریہ کہ بہت تھوری سی خوش مزاقی ہو۔ رسول اللہ منافیقی ہے فرمایا کہ اپنے بھائی سے جھڑا نہ کرواور نہ ہی نداق کرو۔ معلوم ہونا چاہئے کہ افراط ممنوع ہے کیونکہ اس سے ہنگ کی کثرت پیدا ہوتی ہے اور اس سے دل مردہ ہوجاتا ہے۔ رسول الله منافیقی نے فرمایا کہ بیس نداق کرتا ہوں مگر بچی ۔ روایت ہے کہ آپ منافیقی نے صہیب سے فرمایا ، آئکھیں وکھ رہی ہیں اور مجودی کھارہ ہو کہ ایک میں مگر دوسری جانب سے ، تو رسول الله منافیقی مسکراد ہے۔

### گيار هوي آفت

كى كالمسخرواستهزاء حرام ب\_اللد تعالى كافرمان ب:

لَا يَسْخَرْقَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ

'' كوئى قوم كى قوم كى مُداق نداڑائے'' (الحجرات:١١)

استحقار،اہانت اور عیوب پرمتنبہ کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ بھی اقوال لورافعال کی نقالی کے ذریعے الیا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ مُنَافِیْنِ نِے فرمایا:''لوگوں کے مذاق اڑانے والے کے لئے ایک دروازہ کھولا جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرا کھولا جائے گا اور پکارا جائے گا آؤ آؤ ، وہ بڑی مصیبت سے وہاں تک پہنچے گا مگر

پنچ ہی بند کر دیا جائے گا ،اسی طرح کیا جاتا رہے گاحتیٰ کہ اس کے لئے دروازہ کھولا جائے گا اور پکارا جائے گا تو وہ قدم ہی نہیں اٹھائے گا''۔حضرت معاذبن جبل کہتے ہیں رسول الله مَکَاتُّیْ آئے فر مایا:''جس نے اپنے کسی بھائی کوکسی ایسے گناہ پر عار دلائی جس سے وہ تو بہک چکا ہوتو وہ جب تک خود اس کا مرتکب نہیں ہوجاء گانہیں مرے گا'۔

#### بارہویں آفت

افشائے رازحرام ہے کیونکہ اس میں ایذ ااور دوستوں کی بےحرمتی ہوتی ہے۔ نبی پاک مُنَافِیْمِ انے فرمایا، ہات امانت ہوتی ہے۔

#### تير ہوي آفت

جھوٹا وعدہ کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ نفاق کی نشانیوں سے ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے: یاآیگا الّذِینَ امّنُوْ اَوْ فُوْ بِالْقُعُوْدِ ''اے ایمان والووعدے پورے کیا کرو' (المائدہ: ۱) نبی یاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وعدہ عطیہ ہے۔

#### چود ہویں آفت

جھوٹی بات اور جھوٹی قتم بڑے گنا ہوں سے ہے۔روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وصال رسول اللہ منا اللہ کھڑے ہوتے تھے۔ ، یہ رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے۔ ، یہ کہ کررونے گئے پھر فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ نیسق و فجور کا منبع ہے اور بید دونوں آگ میں جائیں گے۔رسول اللہ منا کہ ایک منا ہے۔ کے درسول اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا ہے۔

#### پندر ہویں آفت

پندرہویں آفت غیبت ہے۔ پہلے ہم آپ کووہ آیات واحادیث سناتے ہیں جوشر بعت میں اس کی ندمت کے لئے آئے ہیں ۔اللہ فرما تا ہے: میں دیر دیر دیو ہو دید دی سرور ہوں دیر دی ہوئی ترزیب کردیوں

وَلَا يَغْتَبُ بَعُضُكُمْ بَعُضًا أَيَحَبُّ أَحَدُّكُمْ أَنْ يَّأَكُلَ لَحْمَ أَخِيلِهِ مَيْة "كُونَى آيك دوسرے كى غيبت نه كرے كياتم اس كو پسند كرو كے كه اپنے مردہ بھائى كا گوشت كھاؤ" (الحجرات: ١٢)

حضرت ابو ہریرہ اسے روایت ہے کہ رسول الله مثل الله علی ایم مایا ،" آپس میں حسد مت کرو، بغض نەر كھو، نكتہ چينى نەكرو، سازشيں نەكرواورايك دوسرے كى غيبت نەكرو\_اللە كے نيك بندے اور بمالى بھائی ہوجاؤ''۔رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمِ نے فر مايا ،''غيبت سے بچو كيونكه غيبت زنا سے سخت ہے۔اس لئے كه انسان جب زنا کرتا ہے اور تو بہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی تو بہ قبول کر لیتا ہے مگر غیبت والے کونہیں بھٹا جب تک کہ وہی شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے'' \_حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ مَنَّا يَعْتُمُ نَے فرمایا شبِ معراج میں میراگز را پسے لوگوں پر ہوا جوا پنے ناخنوں سے مندنوج رہے تھے میں نے جریل سے دریافت کیا ہے کون ہیں؟ کہا ہے وہ لوگ ہیں جوغیبت کرتے ہیں اور لوگوں کی آبروں پر ہاتھ ڈالتے ہیں'' ۔اللہ نے مویٰ کو وحی بھیجی کہ، جوشخص غیبت سے تو یہ کر کے مرگیا وہ جنت میں سب ہے آخر میں داخل ہو گا اور جواسی حالت میں مرگیا وہ دوزخ میں سبس پہلے داخل ہو گا ۔غیبت کی تعریف سے ہے کہ کسی آ دمی کے بارے میں ایسی بات کہی جائے جواسے ناپند ہو، جیسے کسی جسمالی نقص،نصب، قول وفعل یا دین و دنیا کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جائے حتیٰ کہ کسی کے کیڑے، گھراور جانور کے باے میں بھی معلوم ہونا جاہئے کہاس باب پرتغریض وتفہیم بھی تصریح کا حکم رکھی ہے۔ کوئی ایسی حرکت جس سے بات سمجھ میں آ جائے قول صریح کی مانند ہے۔ سننے والا بھی کہنے والے کا شریک ہے ،اس طرح اس کی طرف کان دھرنا یا تعجب کرنا ، غیبت میں شرکت واعانت ہے۔ حضرت ابوالدرداء كہتے ہيں رسول الله مَنَا لَيْمَ فَي فَر مايا كه جس كسى نے بيٹھ بيھے اپنے بھائى كى عزت ے مدافعت کی اللہ پر بروزِ قیامت اس کا بیت ہوگا کہ اس کی آبروکی مدافعت کرے''۔

#### جائزغيبت

كى سيح شرى فرض كے لئے غيبت جائز ہے۔ چھ چيزوں ميں غيبت كر سكتے ہيں:

ا۔ کسی قاضی کے سامنے ظلم کی فریادری کے لئے یارشوت دینے کے بارے میں یاای قشم کی کسی اور بات کے لئے غیبت جائز ہے۔

۲۔ کی بڑی بات کی اصلاح کے لئے اور معاصی کے قلع قمع کے واسطے۔

- س۔ فتوی طلب کرنے کے واسطے مشلًا یہ کہے کہ میے باپ بھائی نے ظلم کیا ہے تو کس طرح فلاصی حاصل کی جاسکتی ہے۔
  - ۳۔ ایے معاملات میں تعریض کرنااور پیغیبت سے زیادہ بہتر ہے۔
    - ۵۔ اگ کوئی شخص کنگڑایا چوندھا کر کے مشہور ہے تو مضا کقہ نہیں۔

جو شخص کھلا فاسق و فاجر ہو جیسے ہیجڑ ہے یا فاسقانہ مجلس جماتا ہو یاعلی الاعلان شراب پیتا ہو۔ رسول اللّٰدُ مَثَلِّ الْنِیْزِ آنے فر مایا ،'' جس شخص نے اپنے چبرے سے حیا کی نقاب اتار دی اس کی غیبت میں مضا کقہ نہیں''۔

#### نيبت كاكفاره

غیبت کرنے والے کواپی حرکت پرندامت، توبداورافسوس کرنا چاہئے تا کہ حق الہی ہے بری ہو جائے۔ پھر جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی چاہئے تا کہ اس کے تظلم سے خلاصی پاجائے۔ بیاس طرح غم اور مذامت کا اظہا رکرے ۔ حضرت حسن بھریؓ فرماتے ہیں کہ استغفار کافی ہے کی سے معافی کی ضرورت نہیں ۔ حضرت انس بن مالک رسول اللہ منگا ﷺ سے راوی ہیں، ''تم نے جس کی غیبت کا اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لئے استغفار کرو' ۔ مجاہد کہتے ہیں، ''ا ہے بھائی کے گوشت کھانے کا کفارہ یہ ہے کہ اس کی تعریف کرو، بھلائی کے ساتھ دعا ما نگواور بہتر یہ ہے کہ ندامت کا اظہار کرکے طال ہوجاؤ''۔

#### *ىولہو يں* آ فت

چنلی خوری \_ اللہ تعالی فرماتا ہے ہماز مشاء تیمیم (طعنہ زن چنل خور) \_ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ ولد الزنابات کونہیں چھپا سکتا ۔ یہ بات کہہ کرانہوں نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جوشخص بات کو چھپانہیں سکتا اور چنل خوری کرتا ہے ۔ اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فر ایا ہے:

عُتُلِّ بَعُدَ ذَٰلِكَ زَنِيْم سرکش اور پھر بےنب (القلم: ۱۳) الله تعالی فرما تا ہے: وَیُلٌ لِّکُلِّ هُمَزَةٍ لِّمُزَةٍ وَیُلٌ لِّکُلِّ هُمَزَةٍ لِّمُزَةٍ افسوس ہے ہرطعنہ زن چغل خور پر (الھمزہ: ۱) ھمزہ چغل خور کو کہتے ہیں ۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد لگائی بجھائی کرنے والی

> ے۔اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے: فَخَا نَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ان دونوں نے خیانت کی اور پچھ فائدہ نہ پہنچا سکیس (التحریم: ۱۰)

حدیث میں ہے جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔اس کے بارے میں بہت کی احادیث آلی ہیں۔ چغل خوری کی تعریف میں بہت کی احادیث آلی ہیں۔ چغل خوری کی تعریف میہ ہے کہ ایسی بات کا انکشاف کر دیا جائے جس کا انکشاف نا پہندیدہ ہو خواہ اسے وہ شخص بُر اسمجھے جس کے متعلق وہ بات سننے والا بُر امحسوس کرے یا کوئی تیسر المحف نا پہند کر سے اور میا نکشاف خواہ قول سے ہوخواہ لکھ کر ہواور خواہ رمز واشارے سے معلوم ہوا چغل خوری کی حقیقت افشائے راز اور جنگ ہے۔

#### ستر ہویں آفت

دورنگی باتیں کرنا جیسے کوئی شخص دو دشمنوں سے بات کرتا ہواور دونوں سے ایسی بات کے جم سے وہ خوش ہوں۔ یہ عین نفاق ہے۔حضرت عمار بن یاسر سکتے ہیں کہ نبی پاکسکا شیئے نے فر مایا،'' دنیا میں جس کی دوز بانیں ہوں گی روزِ حشر اس کی آگ کی دوز بانیں ہوں گی'۔حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور سکا شیئے نے فر مایا ،'' تم بندوں میں سب سے بُرا قیامت کے دن دورُ نے کو دیکھو گے جو اِدھر کی اُدھراوراُدھر کی اِدھر کرتا ہے''۔

#### المهاروين آفت

اٹھارویں آفت تعریف ہے۔ بعض مقامات پرتعریف کرناممنوع ہے رہی ندمت سووہ تو غیب میں داخل ہے۔ مدح میں چھ آفتیں ہیں ، چار مدح کرنے والے سے تعلق رکھتی ہیں اور دوممدوں میں ۔

#### مدح كرنے والے كى چارة فتيں يہ بين:

- ۔ تعریف میں مبالغہ کرے کہ کذب تک پہنچ جائے۔
- ۲۔ ریا کارہوجائے کیونکہ مادح محبت کا اظہار کرتا ہے۔
  - س<sub>-</sub> ایی بات کے جس کے متعلق اسے تحقیق نہیں۔
- ۳۔ ممدوح کوخوش کرے جب کہ وہ ظالم یا فاسق ہو۔ایسا کرنا نا جائز ہے۔رسول الله فرمائے ہیں،اسق کی تعربے پراللہ غضب ناک ہوجا تا ہے۔،،

#### مروح کے لئے دوسم کی آفتیں ہیں:

- ا۔ پیکہاس میں غرور اور خود پسندی پیدا ہوجائے۔
- ۔ تعریف من کروہ اپنے نفس سے خوش ہوگرا پی کمی کا احساس نہ کر سکے لہذا بھلائی کے لئے مستعد نہ رہے ۔ اس لئے رسول الله مَا اللّٰهُ عَالَیْ اللّٰہِ مَا یا ، تو نے اپنے دوست کی گردن کاٹ

#### دى، تجھ پرافسوس اگروه من پاتا تو فلاح نه پاتا''۔

### انيسوي آفت

کلام میں چھوٹی غلطیوں سے غفلت برتا خصوصًا جب کہ اللہ اور اس کی صفات کے بارے میں ہوں۔،ہم اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں،۔حضرت حذیفہ کہتے ہیں رسول اللہ مَثَلَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ

#### بيبويرآفت

عوام کا اللہ کے صفات کے بارے میں پوچھ کچھ کرنا اور اس کے کلام کے بارے میں دریافت
کرنا کہ حادث ہے یا قدیم ؟ یہ باتیں ان کے لئے فضول ہیں۔ انہیں عمل میں لگنا چاہئے علمی مسائل
میں نہیں کیونکہ عوام جب ایسے مسائل میں داخل ہوتے ہیں تو بعض اوقات قریب کفر بات کہہ جاتے
ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا عوام کا ایسے مسائل میں دخل دینا ایسا ہے جیسے حکام، بادشاہوں
کے اسرار کے دریافت کرنے کے دریے ہوجا ئیں۔ رسول اللہ منافی فیر فیل وقال، کشرت سوال اور
تضیح مال سے منع فر مایا ہے، ۔۔۔۔، خلاصہ یہ کہ عوام کا یہ دریافت کرنا کہ حروف قرآن قدیم
ہیں یا حادث ۔ ایسا ہے جیسے بادشاہ کسی کو محضر کو کھ ک دے تو وہ احکامات شاہی پر تو عمل نہ کرے اور
وقت کو اس تحقیق میں رائیگاں کر دے کہ محضر کا کاغذ پرانا ہے یا نیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ لا محالہ ستحقی سزا ہوگا۔ و
صلی اللہ علی سید نامحمد وآلہ وسلم۔

باب٢٥

## غضب، کیبنه، جسد

معلوم ہونا چاہئے کہ غصہ دل میں چھپی ہوئی ایک آگ ہے جیسے را کھ کے تلے انگارے چھپے ہوتے ہیں ۔غروراسے اندر سے نکال لاتا ہے۔ شاید بیاس آگ سے ہے جس سے شیطان کی تخلیق ہوئی تھی۔

#### مذمت غضب

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ مَنَا اللّٰهِ عَلَیْ ہِجھے کوئی چھوٹا سا علم بتا ہے ، فرمایا غصہ مت کر۔ پھر اس نے مکر رعرض کی ،آپ مَنَا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰهِ مَنَا یَعْم مِن کر۔ حضرت ابنِ مسعود ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰه مَنَّا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ مَنَا اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ مَنَّا اللّٰہِ مَنَا اللّٰہِ مَنَا اللّٰہِ مَنَا اللّٰہِ مَنَا اللّٰہِ مَنَا اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ہِو عَصلہ کے وقت سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا جے کوئی نہ پچھاڑ سکے ، فرمایا نہیں ، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جوغصہ کے وقت اللہ اللّٰہِ اللّٰہِ ہوا۔ نیز فرمایا ، جوخص بھی غضب ناک ہوا قریبِ جہنم پہنچا۔

#### حقيقت غضب

معلوم ہونا چاہئے کہ چونکہ انسان کو مارا جاسکتا ہے اور اللہ کو مقصود اس کی بقاتھی تو غصہ عطا فرما دیا۔ یہ ایک گرم گرم طافت ہے جو باطن سے پھوٹتی ہے۔ اللہ تعالی نے غصہ کو آگ سے پیدا کیا اور انسان کے باطن میں اسے بٹھا دیا۔ وہ جب چاہتا ہے نارغضب بھڑک اٹھتی ہے اور ایسا جوش مارتی ہے کہ دل کا خون بیجان میں آجاتا ہے اور رگوں میں پھیل کرجہم کے بلند جھے کی طرف دوڑتا ہے جھے آگ او پر کو بلند ہوتی ہے یا جیسے جوش زدہ پانی او پر کو اُبلتا ہے۔ اس طرح وہ چبرے کی طرف اُٹھتا ہے اور اسے سرخ ہوجا تا ہے۔ وہ بیجرے کی طرف اُٹھتا ہے اور اسے سرخ ہوجا تا ہے اور اگر ہوتا ہے اور اسے اس پر قدرت ہوتی ہوتی خون مرخ ہوجا تا ہے اور اگر ہوتا ہے اور اسے اس ہوتا ہے تو خون انقباض و منقبض ہو کر غم بن جاتا ہے اور رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ اگر برابر والے پر ہوتا ہے تو خون انقباض و انساط میں پڑکر کبھی چبرے کو سرخ اور کبھی زرد کر دیتا ہے ااور انساب مضطرب ہوجا تا ہے۔ خلاصہ یہ انساط میں پڑکر کبھی چبرے کو سرخ اور کبھی زرد کر دیتا ہے ااور انساب مضطرب ہوجا تا ہے۔ خلاصہ یہ کہ غصہ کا مقام قلب ہے اور طلبِ انتقام کے لئے خونِ دل کے جوش مارنے کو غصہ کہتے ہیں۔ اس بارے میں لوگوں کے تین درجے ہیں۔ اس بارے میں لوگوں کے تین درجے ہیں۔ اس

ا۔ تفریط، بعنی اس قوت کا فقدان یاضعف، اے بے غیرتی سے تعبیر کرتے ہیں ۔ بیر کری ہے۔ امام شافعیؓ کی اس قول سے یہی مراد ہے کہ جسے غصہ دلایا گیا اور اسے غصہ نہ آیا تو وہ گدھا ہے۔

۔ مطلوب اعتدال ہے۔ یہی ہے جس کے ساتھ اللہ نے صحابہ کی توصیف کی ہے۔ و آشِد اَءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ '' کفار پر سخت ہیں آپس میں رحم دل' (الفتح: ۲۹)

۔ افراط ،اس طَرح کہ حدے گزر جائے تو انسان کومغلوب کردے ،عقل وشرع کے دائرے سے خارج ہوجائے تو انسان پراضطراری کیفیت جاری ہوجائے بیرندموم ہے۔

بظاہرانسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے اور سنخ ہو جاتا ہے اور باطن اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔
روایت ہے کہ ایک دفعہ عائشہ شخضب ناک ہوئیں تو رسول اللّه مَالَّةُ اَلَّهُ عَلَیْ اللّه عَلَالُتُ عَلَیْ اللّه عَلَالُتُ مَعَارا شیطان آگیا۔
انہوں نے دریا دنت کیا اور کہا آپ کا شیطان نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں مگر میں نے خدا سے دعا کی تو
اس نے میری مدد کی لہذا وہ تابعِ فرمان ہو گیا۔ اس لئے وہ بھلائی کا ہی تھم دیتا ہے۔ حضرت علیٰ
فرماتے ہیں،'' رسول اللّه مَالَیْ اَلَّهُ وَنیا کے لئے غصہ کرتے تو آپ

منافیلِ کے غضب کے سامنے کوئی چیز نہ ٹھیر سکتی جب تک کہ آپ منافیلِ اور کی فتح نہ کرادیے''۔ معلوم ہونا چاہئے کہ اگر چہ غصہ کا بالکل از الہٰ ہیں کیا جا سکتا مگر مجاہدات سے اسے کم کیا جا سکتا ہے۔اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کو کمتری کا احساس دلایا جائے اور بتایا جائے کہ اس قدر کم تر ہونے پر بلند پروازی زیبانہیں ہے۔ہم ذیل میں اس کا علاج بتاتے ہیں۔

#### غصه كاعلاج

ایک تو یہی علاج ہے کہ دل کو غصہ پی جانے کے تواب کی تلقین کی جائے۔ پھرنفس کو عذاب الہی

ے ڈرایا جائے اور بتایا جائے کہ اللہ بچھ پر زیادہ قادر ہے۔ اتنا تو حریف پر قادر نہیں ہے ، عاقبت
انقام سے ڈرائے کہ دشمن بھی در پے ایذا ہوگا اور لمبی دشمنی چل پڑے گی ۔ غور کرے کہ غصہ کے وقت
لوگوں کی صورت کیسی بگڑ جاتی ہے اور خوداس کی کیسی بگڑ جاتی ہے اورا گرغصہ پرعمل کرے گا تو در ندے
کے مشابہ ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ برد باری پڑمل کرے گا تو انبیاء اولیاء کے مانند ہوگا۔ غور کرے کہ بیس
اس لئے غصہ کر رہا ہوں کہ معاملہ مشیتِ اللی کے مطابق کیوں ہوا، میری مشیت کے مطابق کیوں نہ ہوا۔ اسی لئے احادیث میں آیا ہے کہ بیغضپ اللی کا سبب ہے۔ جب بیسب با تیں ذہن شین کر لئو تا ہوا۔ اسی لئے احادیث میں آیا ہے کہ بیغضپ اللی کا سبب ہے۔ جب بیسب با تیں ذہن شین کر لئو اللہ مثالی تی نوز کر نا یا تعوذ کر نا

عائے۔

فضيلت حلم

برد باری غصہ پینے کی نسبت سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ غصہ پی جانا تو بہ تکلف حکم ہوتا ہے اور طبعی حلم کمالِ عقل پر دلیل ہے اور اس بات کا پیۃ دیتا ہے کہ غضب کی قوت عقل کی قوت کے تحت ہے۔ عموماً پہلے انسان بہ تکلف برد باد بنتا ہے پھر بیعادت ہوجاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فر مایا،''علم تعلم سے ہے اور حلم تحلم سے ، جو شخص خیر کی تلاش کرے گا اسے خیر اور جوشر سے بچے گا اسے شر سے بچاؤ ملے گا''۔ نیز فر مایا '' علم کوطلب کرواورعلم کے ساتھ حلم و برد باری کوطلب کرو۔ جن سے سکھتے ہو اورجنہیں سکھاتے ہوان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو ، جبار عالم نہ بنو کہ تمھاری سبق سری تمھارے علم پر غالب نه آجائے''۔ آپ مَنْ اللَّيْمِ اللَّهِ وعاكرتے ہوئے فرمايا، اے الله! مجھے علم كى نگرى عطا فرما، حلم ہے زینت دے ، تقوٰ ی سے سرفراز فر ما اور رعافیت سے آ راستہ کر \_ رسول الله مَثَاثَاتُیَا مِنْ فر مایا ہے ، ' اللہ کے ہاں رفعت طلب کرو۔صحابہ ؓنے سوال کیا یا رسول الله مُنَا ﷺ وہ کیا ہے؟ فرمایا جوقطعی رحمی کرے اس سے صلہ رحمی کرو، جوشمھیں محروم کرے اسے دوا اور جوتمھارے ساتھ طیش کا برتاؤ کرے اس کے ساتھ برد باری کرو'' ۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ،'' جب ان سے جاہل خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام''۔ مفسرین نے کہامطلب میہ ہے کہ اگر کوئی سبک سری کرتا ہے تو وہ سبک سری نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص شمھیں گالی دے یا غیبت کرے یا عار دلائے تو برد باری کا برتاؤ کرو کیونکہ نجاتِ دارین اس میں ہے۔ اس دنیا میں تو اس طرح کہ ایسے شخص کا لوگ احترام کرتے ہیں ۔ آخرت میں اسطرح کہ اسے بہت تُوابِ مِلتا ہے۔رسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَكْر كُونَى شخص شمصيں الى بات سے عار دلائے جوتم میں ہو توتم اسےالی چیز سے عار نہ دلاؤ جواس میں ہو''۔

#### فضيلت عفو

عفویہ ہے کہ تمھارا کوئی حق ہوتو اسے چھوڑ دوجیسے قصاص سے معافی دے دینا یا مال و تا وان سے ۔ اللہ تعالی فرما تا ہے ،'' معافی کو اختیار کرؤ' ۔ نیز فرمایا ،'' اگر معاف کر دوتو یہ پر ہیزگاری کے زیادہ قریب ہے ۔،، رسول اللہ مکا لیڈ ہوئے نے فرمایا ،'' تین چیزیں ایسی ہیں ہتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے کہ اگر میں ان کے بارے میں قتم کھاؤں تو جھوٹی قتم نہ ہوگی ، ایک تو صدقہ ۽ مال ہے لہذا صدقہ کرو، دوسرے کسی کے ظلم کو بوجہ اللہ معاف کر دینا ، اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن عزت بخشے گا۔ تیسرے جو بھی سوال کرتا ہے اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے'' ۔

فرمانِ نبوی مَنَا لِیْنِ ہِے، '' تواضع ہے انسان بلندہی ہُوتا ہے لہذا تواضع کرواللہ تعصیں بلند کرے گا اور عفو ہے عزت زیادہ ہی ہوتی ہے تو معاف کرواللہ تعصیں عزت دے گا اور صدقہ سے مال بڑھتا ہی ہوتا ہے لہذا صدقہ کرواللہ تم پررحم فرمائے گا''۔ نیز فرمایا '' جس نے ظالم پر بدعا کی اسے مددِ خداوندی ملی''۔

### فضيلتِ نرم خوكي

زی محمود ہے اور بیدسنِ خلق کا تمرہ ہے۔اس کا مقابلِ بختی اور وحدت ہے۔رسول الله مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ عَلَا أَ حضرت عائشہ ہے فرمایا ،'' جے نری سے جصہ ملا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے جصہ ملا اور جونری سے محروم رہا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے محرومی ہوئی''۔ نیز فرمایا ،'' جب الله کسی گھر والوں سے محبت کرتے ہیں تو انھیں نرمی عطافر ماتے ہیں''۔

#### نذمت حسد

یہ کینہ کے نتیج میں پیدا ہوتا ہے اور کینہ غصہ سے پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللّہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ ہِ کہا نسان اپنے بھائی پر نیمت اللّٰہی کو پیند نہیں کر تالہذا اس کے زوال کی تمنا کرتا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ اس سے زوال کی تمنا نہ کرے اور اپنے لئے بھی ایسی ہی نعمت جا ہے تو اسے '' غبط'' کہتے ہیں۔ رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہُ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيْمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا بہت سے اہلِ کتاب حسد کی بناء تمنا کرتے ہیں کہتم ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف

لوٹ جاؤ (البقرة:٩٠٩)

اس ہے معلوم ہواز وال نعمت کی تمنا حسد ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَلَا تَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَغْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

مت تمنا کرواس فضیلت کی جوبعض کواللہ نے بعض پر دی ہے۔ (النساء:۳۲)

مطلب یہ ہے کہ کسی خاص نعمت کے انتقال کی بھی تمنا نہ کرو۔ ہاں یہ تمنا کرنا خدا ہمیں بھی ایک نعمت دیدے یہ غیر مذموم ہے خصوصًا جب کہ دین کے بارے میں ہوتو محمود ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ حسد کے بہت سے اسباب ہیں، جیسے عداوت، عزت نفس، بغض، کبر، غرور، مقاصد مطلوبہ کے نہ ملنے کا ڈر، حب ریاست، خباشت نفس اور بخل۔ یہ سب کے سب مذموم ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تم سوچو کہ حسد سے دنیا وآخرت کا ضرر ہے۔ دنیا میں اس طرح کہ بیغم سمھیں ہروقت لگار ہتا ہے اور تکلیف کہ حسد سے دنیا وآخرت کا ضرر ہے۔ دنیا میں اس طرح کہ بیغم سمھیں ہروقت لگار ہتا ہے اور تکلیف کہ حسد سے دنیا ور دین میں اس طرح کہ بینعیت الہی پر ناراضی ہے۔ جو اس کے لئے تو تو اب ہے اور تممیل کے دوست بنیا نہیں چاہتے ہوتو فروری ہے کہ زبردتی اس عادت کو چھوڑ دو۔

حضرت حسنؓ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰه مَنَّالَيْنَا فِي أَنْ مُومَن مِيں تين عيب ہوتے ہيں جن سے وہ چھٹکا را حاصل کرسکتا ہے اور حسد سے تو اسی طرح نجات یا سکتا ہے کہ حسد نہ کرئے'۔

باب٢٦

### مذمت ونيا

معلوم ہونا چا ہے کہ دنیا اللہ ، اللہ کے دوستوں اوراس کے دشمنوں کی دشمن ہے۔ اللہ کی اس لیے
رشمن ہے کہ اس نے اس کے دوستوں پر اس کی راہ منقطع کی۔ اس لیے جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا
ہے ، اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اولیا اللہ سے اس کی عداوت کی بیصورت ہے کہ ان کے لیے خوب بناؤ
سنگار کیا ، اپنی چبک دمک سے انھیں دھوکا دیا حتیٰ کہ انھیں اس سے قطع تعلق میں صبر کے تلخ گھونٹ پینے
پڑے۔ دشمنانِ خدا سے اس کی عداوت یہ ہے کہ خوب خوب نیرنگیاں دکھا کرشکار کرتی ہے اور جب وہ
پین جاتے ہیں اور اس پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں تو انھیں مختاج بنا کرآ تکھیں پھیر لیتی ہیں۔

معلوم ہونا چا ہے کہ پنجمبراس کیے بینجے گئے ہیں کہ لوگوں کو دنیا ہے آخرت کی طرف لائیں۔اس بارے میں کتاب نازل ہوئی اس کی بہت ہی آیتیں اس پر دلیل ہیں۔روایت ہے کہ جب آپ مُکالِیْنِیْم ایک مری ہوئی بحری کے پاس سے گزرے تو فرمایا کیا تم اس بحری کو دیکھ رہے ہو؟ اپنے مالک کی نگاہوں میں یہ کس قدر حقیر ہے۔ صحابہ نے کہا بیشک فرمایا تسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے اگر دنیا اس کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی دقعت رکھتی تو کافر کوایک گھونٹ یانی بھی نہ دیتا۔

فرمان نبوی مَثَلِّقَیْمُ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ نیز فرمایا دنیا ملعون ہے سرا پالعنت مگر جس قدر کہ اللہ کے لیے ہو۔ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مثَلِّقَیْمُ نے فرمایا جو دنیا ہے محبت کرتا ہے آخرت کو خراب کرتا ہے اور جو آخرت کو پہند کرتا ہے دنیا کو برباد کرتا ہے لہذا فانی پر باقی کوتر جے دو۔ نیز فرمایا، دنیا کی محبت ہر خطاکی جڑ ہے۔

حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکڑے پاس تھے۔انھوں نے پینے کو پانی مانگا تو شہداور پانی لایا گیا۔ پینے کے لیے منہ سے لگایا تو رونے لگے حتیٰ کہ سب ساتھی رونے لگے ۔ پھر سب خاموش ہو گئے مگر آپ خاموش نہ ہوئے اور پھر رونے لگے حتیٰ کہ لوگوں کو خیال ہوا کہ الیمی حالت میں ان سے رونے کا سبب پوچھنے کی کوئی جرات نہ کر سکے گا۔ پھر آپ نے اپنی آئکھیں پونچھیں تو لوگوں نے سوال کیا اے خلیفہ رسول اللہ آپ کیوں روئے ؟ فرمایا میں رسول اللہ منگالی ہے ساتھ

تھا، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے اردگرد سے کسی چیز کو دفع کررہے ہیں مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے اس کہا یا رسول اللہ منافی ہیں اور بولی اگر چہ آپ ہیں۔ فرمایا دنیا میرے سامنے آئی تو میں نے اس سے کہا دور ہوجا وہ پھر لوٹی اور بولی اگر چہ آپ نے جھے سے خلاصی پالی ہے مگر آپ کے بعد والے چھٹکارا نہیں پاسکیس گے۔ پھر فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جو دارالخلو د پر ایمان رکھتا ہے اور پھر بھی دارالغرور کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ نیز فرمایا دنیا میٹھی اور سرسبز وشاداب ہے اور اللہ تعالی شخصیں دے گا پھر دیکھے گا کیسے کام کرتے ہو۔ جب بنی اسرائیل کے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی تو وہ زیورات، عورتوں، خوشبوؤں اور کیٹر وں میں فخر بازی کرنے گئے۔

عیسیٰ علیہ اسلام فرماتے ہیں، دنیا کو اپنا پرور دِگار نہ بناؤ کہ وہ شخصیں اپنا غلام بنا لے۔ اپنا خزانہ اس ذات کے پاس جمع کرو جواہے ضائع نہ کرے ۔ دنیا والے مال پرتو ہمیشہ آفات کا خطرہ لگا رہتا ہے مگر جس کا خزانہ اللہ کے پاس جمع رہتا ہے اسے کوئی خطرہ نہیں ۔

ایک خطبہ میں رسول اللہ مُنَا اللہ مُنا اللہ مُنا اللہ مُنا ہوئن دوخوف کے درمیان ہے۔ ایک اس وقت کا خوف جو گزر چکا پہنییں خدا اس کے بارے میں کیا کرے گا، دوسرے اس وقت کا ڈرجو باتی رہا خرنہیں اللہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ اپنے نفس سے اپنی ذات کے لیے توشہ بنائے اور دنیا سے زادِ آخرت مہیا کرے۔ زندگی سے موت کے لیے اور شباب سے بڑھا پے کے واسطے، کیونکہ دنیا محمارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جمان ہے بہو مایا گئی ہے اور تم آخرت کے لیے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، موت کے بعد خدا کے راضی کرنے کی کوئی سبیل نہیں اور دنیا کے بعد کوئی گھر نہیں یا جنت یا دوز نے نیز فرمایا ''اللہ دنیا کی ہراس چیز کو جے بلند کرتے ہیں گراتے ضرور ہیں''عیسی علیہ اسلام نے فرمایا کون ہے جو سمندر کی موجول پر گھر تعمیر کرے؟ اس دنیا میں قرار نہ پکڑو۔ یہ فرمایا اے حوار یوں کے گروہ! دین کی سلامتی کے ساتھ تھوڑی سی دنیا پر راضی ہو جاؤ جیسے اہلِ دنیا سلامتی دنیا کے ساتھ تھوڑے سے دین پر قانع ہو گئے۔

حضرت ابنِ عباسٌ فرماتے ہیں''اللہ نے دنیا کے تین ٹکڑے کیے ہیں ۔ایک مومن کے لئے، دوسرا منافق کے واسطے اور تیسرا کا فر کے لئے۔تو مومن صرف توشہ لیتا ہے اور منافق زینت دنیا حاصل کرتا ہے اور کا فرخوب فائدہ اٹھا تا ہے۔اس بارے میں شعراء نے بڑے اچھے اچھے شعر کے ہیں۔

بعض داناؤں نے کہا ہے '' دن تیر ہیں اورلوگ ہدف اور زمانہ ہر روزتم پر تیر چلا تا رہتا ہے اور

اپنے روز وشب سے تصحیل پارہ پارہ کرتا رہتا ہے حتی کہ تمھارے سارے اجزاء پر چھا جاتا ہے۔ تو تم کیے سالم ہو سکتے ہو جب کہ دن تم پر حملہ کررہے ہیں اور راتیں تیزی سے تمھارے بدن کو تباہ کر رہی ہیں۔ اگر تصحیل پتا چل جائے کہ انھوں نے تمھارے اندر کیا کمی پیدا کر دی ہے تو ہرآنے والے دن سے تصحیل وحشت ہو جائے اور گھڑیوں کا گزرنا نا گوارگزرے۔ مگر اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی پیش نہیں جاتی۔ انسان دنیا کی ہلاکتوں سے غافل ہے جھی تو اس کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ورنہ وہ دراصل اندرائن سے بھی زیادہ تلخ ہے۔ اس کے ظاہری افعال نے تقلمند کے لیے عیوب کھول کررکھ

سیب یں ایک اور حکیم نے کہا ہے'' دنیا ہمیں خیالات سے خوش کر دیتی ہے پھر جب وہ خیالات ختم ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی خواب پریشان دیکھا ہو''۔

رسول الله مَنَّالَيْنَ اللهُ مَنَالَ اللهُ اللهُ مَنَالَ اللهُ اللهُ مَنَالَ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَالَ اللهُ اللهُل

رسول اللّهُ مَنَّا اللّهُ مَنَّا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ فَرِ ما يا ہے: '' دنيا دارکی مثال پانی پر چلنے والا پيروں کے بھيگنے سے محفوظ رہ سکتا ہے؟'' نيز فر ما يا دنيا کی مثال آخرت کے مقابلہ ميں ایسی ہوگی جيسے تم سمندر ميں انگلی ڈالوتو دیکھوکیا حاصل ہوا۔

#### حقيقت دنيا

معلوم ہونا چاہے کہ دنیا اور آخرت تمہاری دوحالتوں کا نام ہے۔قریبی حالت دنیا ہے یعنی موت سے پہلے کا زمانہ اور بعد والی حالت آخرت ہے یعنی بعدالموت۔ دنیا کی جوبھی چیز تمھارے ساتھ جائے گی جیسے علم وعمل اس کا شار آخرت میں ہوگا اگر چہ بظاہر وہ دونوں اس عالم کے ہیں۔جیسا کہ رسول اکرم سکا شیئے نے فرمایا تمھاری دیناہے مجھے تین چیزیں محبوب ہیں۔خوشبواور عورت اور میری آئھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔آپ نے نماز کو دنیا میں شارکیا ہے کیونکہ بظاہراس کی حرکات میں وہ چیزیں ہیں جن میں لذت عاجلہ ہاں مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ان کے مقابل دوسری قتم میں وہ چیزیں ہیں جن میں لذت عاجلہ ہاں

کا موت کے بعد کوئی ثمرہ نہیں جیسے معاصی اور مباحات زائدہ۔

تیسری قتم ان دونوں کے درمیان ہے بعنی ہروہ خط دنیا جوا عمالِ آخرت پر معین ہوتا ہے جیسے کھانا، پینا، پہننااور نکاح بقد رِضرورت ۔ یہ بھی قتم اول کی طرح دنیا میں داخل نہیں ہیں۔ کھانا، پینا، پہننااور نکاح بقد رِضرورت ۔ یہ بھی قتم اول کی طرح دنیا وہ ہے جوشمیں اللہ ہے مشغول ان متیوں قسموں کو کسی نے اپنے اس قول میں جمع کر دیا ہے کہ دنیا وہ ہے جوشمیں اللہ سے مشغول

كردب\_اللدتعالي نے سارى خواہشات كو پانچ امور ميں محصور كرديا ہے۔ فرمايا:

حیات دنبوی الہو ولعب، زینت وفخر اور مال واولا دمیں کثرت بازی ہے۔ جن چیزوں میں سے پانچ فقتمیں جمع ہوتی ہیں وہ سات ہیں ۔اللہ تعالی فرماتا ہے لوگوں کے لیے زینت دی گئی ہے عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے ڈھیروں، عمدہ گھوڑوں، جانوروں اور کھیتوں میں بیرمتاع حیات دنیا ہیں۔

معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی مثال اپنے نفس اور اپنے مال کو بھولنے میں اس حاجی کی ہی ہے جو راہ میں تھہر جائے ، اونڈی کو خوب چارہ کھلائے ، رکھوالی کرے ، صاف شھرار کھے رنگ رنگ کی جھولیں پہنائے ہتم قتم کے چارے لائے اور برف سے ٹھنڈا کرکے پانی پلائے حتیٰ کہ قافلہ آگے جا چکے ، اسے نہ فج کا خیال رہے نہ قافلہ کا بس جنگل میں پڑارہ جائے اور در ندوں کا کھانا بن جائے ۔ مگر جوعقل مند ہوگا وہ بقد رضرورت اونڈی سے سروکارر کھے گا۔ اس طرح آخرت پرنظرر کھنے والا اپنے نفس و دنیا سے بس اتنا ہی تعلق رکھتا ہے کہ وہ راہ آخرت طے کر سکے ۔ ایک گروہ وہ ہے جن پر شہوت و خفلت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ خوب کمائی کرتے ہیں ، کھاتے پہنتے ہیں اور کھانے پہننے کے لیے ہی کماتے ہیں ۔ ایک گروہ وہ ہے جو جانے ہیں کہ کیوں پیدا کئے گئے لہذا اس کی تیاری میں مھروف رہتے ہیں اور بھتر یہ ضرورت چیزوں سے سروکارر کھتے ہیں ۔ ان کے علاوہ اور کسی سے دل چسپی نہیں لیتے ۔

باب

# حُبِّ مال و مَدمّت مُجَلّ

حبِ مال کی ندمت میں اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے،''اے ایمان والو! شمھیں تمھارے مال واولا داللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اور جوکوئی ایسا کرے گا خائب وخاسر ہوگا''۔

وَاعْلَمُو النَّمَآ اَمُوَالُكُم واو لَا لُاكُمْ فِتْنَّ

تمھارے مال واولا دفتنہ ہیں (الانفال: ۲۸)

رسول الله متافیقی کفر مان ہے، ' حب مال وجاہ ، نفاق کواس طرح اگاتے ہیں جیسے پانی سبزی کؤ'۔

نیز فر مایا کہ اگر دو بھو کے بھیڑ یے بکر یوں کے باڑے میں چھوڑ دیئے جائیں تو وہ اس قدر فساد نہیں مچا

سے جتنا کہ حب مال و جاہ مسلمان کے دین میں فساد برپا کرتی ہے ۔ حدیث نبوی ہے، ' اکثر لوگ

برباد ہو گئے مگر وہ جو یہ کہے فلاں کو میں نے اتنا دیا اور فلاں کواتنا دیا مگرا یہے کم ہیں' ۔ فرمایا میرے بعد

ایے لوگ آئیں گے جو بہترین کھانے کھائیں گے، خوب صورت ترین عورتوں سے شادی کریں

گے، طرح طرح کے زم کپڑ ہے پہنیں گے، اچھے اچھے گھوڑ وں پرسوار ہوں گے، ان کے شکم تھوڑ ہے

سے سر منہ ہوں گے، ان کے فض، کثیر پر بھی قناعت نہ کریں گے، دنیا پر جسی و شام کریں گے، اسے خدا

کوچھوڑ کر اپنا معبود بنا کیں گے اور خواہشات کا اتباع کریں گے۔ محمد بن عبداللہ قسم دلاتا ہے تمھاری

نسلوں کو کہ اگر وہ آخیں پائیں تو سلام نہ کریں ، ان کے مریضوں کی عیادت نہ کریں ، ان کے جنازوں

کے پیچھے نہ جائیں اور ان کے بڑوں کا احترام نہ کریں ، جس نے ایسا کیا اس نے اسلام ہے منہدم

" فرماتے ہیں،''ابنِ آ دم کہتا ہے،میرامال،میرا مال،ارے تیرا مال تو وہ ہے جوتو نے صدقہ کیا اور اے باقی رکھایا کھایا اور فنا کر دیایا پہنا تو پرانا کر ڈالا''۔

ایک شخص نے آپ سے سوال کیایا رسول اللہ اکیا بات مجھے موت سے محبت نہیں؟ فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے؟ کہا ہاں، فرمایا، اپنے مال کو اپنے آ گے بھیج کیونکہ مومن کا قلب اس کے مال کے ساتھ ہوتا ہے اگر وہ اسے آ گے بھیج تو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رہے اور اگر مال کو بیچھے رکھتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رہے اور اگر مال کو بیچھے رکھتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ رہے '۔ نبی پاک علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا،'' ابنِ آدم کے تین چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ رہے '۔ نبی پاک علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا،'' ابنِ آدم کے تین

دوست ہیں،ایک تو روح قبض ہونے تک ساتھ رہتا ہے،دوسرا قبر تک اور تیسرامحشر تک،مال قبض روح تک ساتھ دیتا ہے گھر والے قبر تک اورمحشر تک عمل''۔

مال محمود ومذموم

بعض آیات میں اللہ نے اسے خیر سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچے فرمایا:

وَ إِنْ تُوَكَّ خَيْرًا

اگر مال چھوڑ جائے (البقرۃ:۱۸۰)

۔ اور رسول اللہ مَنَّالِیْمُؤَمِّ نے فر مایا ہے ،'' مالِ صالح انسان کے لیے بہترین ہے''۔صدقہ و حج وغیرہ کے بارے میں جوثواب ہے وہ دراصل مال کی مدح ہے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ دانااؤں اور بزگوں کا مقصد سعادت ابدی ہے اور مال اس کا وسیلہ ہے کبھی وہ تقلٰ کی اور عبادت پر توشہ بہم پہنچا تا ہے اور کبھی اسے آخرت میں خرچ کیا جاتا ہے۔ جوکوئی اسے قیش یا معاصی وشہوات کے لیے لیتا ہے اس کے لیے مال مذموم ہے۔

یوں سمجھ لوکہ اس کی مثال سانپ کی ہے۔ اس میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی۔ فوائد تریاق میں ہیں اور ہلاکتیں زہر میں ہیں۔ جوشخص اسے اچھی طرح جان گیا، اس کے زہر سے بچا اور تریاق سے فائدہ اٹھایا تو مال اس کے حق میں محمود ہے۔

#### حرص وقناعت

فقر محمود ہے مگر فقیر کو قانع ہونا ضروری ہے کہ جو پچھلوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس کی طرف نہ دیکھے۔ یہ بات تو قناعت ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ بفتد رضرورت کھانا پینا اور لباس رکھے بعنی کم مقدار اور خراب ترین قتم لے۔ ایک دن ایک ماہ کا اندوختہ رکھے تا کہ فاقہ پر صبر کر سکے اور طمع وطلب میں گرفتار نہ ہوجائے اور امیروں کے آگے جھکنے پر مجبور نہ ہوجائے۔ رسول اللہ متابی ہی فرمایا: '' روح القدوس نے میرے دل میں یہ بات پھونگی ہے کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کے القدوس نے میرے دل میں یہ بات پھونگی ہے کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کے القدوس نے میرے دل میں لیہ بات پھونگی ہے کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کے القدوس نے میرے دل میں لیہ بات پھونگی ہے کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کے الفار قن یورانہ کرے گالہذا اللہ ہے ڈرواور طلب خولی کے ساتھ کرؤ'۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ مُثَاثِیْنِ کے مجھ سے فرمایا'' اے ابو ہریرہؓ جب بھوک بختی پکڑ جائے تو ایک چپاتی اور ایک کوزہ پانی پر گزارہ کراور دنیا پرلعنت بھیج دے''۔

#### علاج حص

دوائے حص نین چیزوں سے مرکب ہے ،صبر ،علم اور عمل ۔ پہلا درجہ صبر کا ہے ۔ یعنی معیشت میں اقتصاد اور خرج میں نرمی تو جو شخص عزت قناعت سے سرفراز ہونا چاہتا ہے اسے چاہیئے کہ خرق کم کرے ۔ حدیث پاک میں آیا ہے: ''تدبیر آدھی معیشت ہے'' ۔ دوسرا درجہ قصر امل کا ہے تاکہ ضروریات کی وجہ سے پریشان ہونا نہ پڑے تیسرا درجہ علم کا ہے کہ اس پریقین رکھے کہ قناعت میں عزت ،سوال سے راحت اور ذلت طبع سے بچاؤ ہے ای طرح طبع سے چھٹکا امل سکتا ہے۔

#### فضيلت سخاوت

معلوم ہونا چاہیئے کہ اگر مال نہیں ہے تو انسان کو قانع رہنا چاہیئے اور اگر مال موجود ہے تو ایثار وسخاوت سے کام لینا چاہیئے بخل نہ کرے ۔ رسول الله متالی تینئی نے فرمایا ہے: ''سخاوت جنت کا درخت ہے۔ اس کی شاخ پکڑلی وہ شاخ اسے جنت ہے۔ اس کی شاخ پکڑلی وہ شاخ اسے جنت تک یہچا دے گی اور بخل جہنم کا درخت ہے۔ بخیل اس کی شاخ پکڑلیتا ہے بیرشاخ اسے جہنم رسید کر کے ہی رہتی ہے''۔

رسول الله منظ الله منظ الله عنان كياكه مجھ سے جمرائيل نے كہا الله تعالى فرماتے ہيں ميں نے اس دين كو پند كيا اس كى اصلاح سخاوت وحسنِ خلق ہى كرسكتی ہے لہذا جہاں تک ہو سكے اس دين كوان دونوں كے ساتھ عزت بخشو ۔ ایک روایت میں ہے كہان دونوں كے ساتھ اس دين كا اكرام كروجب تک كه تم اس كے ساتھ رہو۔

حدیث نبوی ہے کہ اللہ نے کی ولی کو بغیر سخاوت وحسن خلق کے پیدائہیں کیا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگا ﷺ سے پوچھا گیا کونسا ایمان افضل ہے۔ فرمایا صبروحسن خلق۔ حضرت عاکثہ می وحضرت ابن زبیر سے بہت سارا مال دو بور یوں میں بھر کر بھیجا۔ بیکوئی ایک لا کھائی ہزار درہم تھے۔ آپ نے ایک بڑا طباق منگایا اور سارا لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ شام ہوئی تو باندی سے فرمایا میری افطاری تو لے آؤ۔ روئی اور تیل لائی گئی تو اُمِّ درہ نے کہا یہ مال جوآپ نے تقسیم کیا اس سے ہمارے لیے ایک درہم کا گوشت افطار کے لیے نہ منگادیا۔ فرمایا اگر اس وقت یاد لاتی تو ضرور منگادیا۔

### مذمت بخل

الله تعالی نے فرمایا''جو لوگ بخل سے بچا گئے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں'' نیز فرمایا'' بخیلوں کو اللہ نے جو مال دیا ہے یہ نہ خیال کرو کہ بیان کے لیے بہتر ہے بلکہ بہت برا ہے کیونکہ قیامت کے دن ان کے گلوں کا طوق بنا دیا جائے گا'' رسول الله مَثَالِیُّا فِر ماتے ہیں '' بخل سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا۔ آھیں اپنوں کی خوں ریزی پراکسایا اور حرام چیزوں پر گولئہ اس نے تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا۔ آھیں اپنوں کی خوں ریزی پراکسایا اور حرام چیزوں پر ڈالا'' ۔ حضرت عیسی فرماتے ہیں جنت میں بخیل، دھو کے بازہ خائن اور بدخلق داخل نہیں ہوں گے۔ فضیلتِ ایٹار

سخاوت کے بلند درجوں میں ایثار ہے۔ضرورت ہوتے ہوئے مال کوخرچ کر دیناایثار ہے اور سخاوت میہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال کوخرچ کر دے۔اللّٰہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایثار کی تعریف کی ہے۔

وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

وہ اپنے نفس پرتر جیج دیئے اگر چیہ خود بڑکے ضرورت مند ہوتے ہیں (الحشر: ۹) رسول اللّٰه مَنْالِیَّیْزِ اَفْر ماتے ہیں:''اگر کسی شخص کو کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس نے اسے روک کر دوسرے شخص کوتر جیجے دی تو اس کے گناہ بخش دیئے گئے''۔

روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَالِیْمَ اِللّٰهِ مَانِ آیا۔ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے پھے بھی نہ تھا ایک انصاری آئے اور اسے اپنے گھر لے گئے کھا نا سامنے رکھا اور بیوی سے کہا کہ چراغ بجھا دو پھر وہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا تے رہے کہ مہمان سمجھتا رہا ساتھ کہا رہے ہیں حتی کہ وہ کھا کر فارغ ہو گیا۔ جبح ہوئی تو رسول اللہ مَنَالَیٰ اِللّٰہ کو بڑا پہند آیا۔ پھر مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی۔

# علاج بخل

معلوم ہونا چاہیے کہ بخل کا سبب حبِ مال ہے اور حبِ مال کے دو سبب ہیں ۔ایک حبِ خواہشات کیونکہ خواہشات تک وصول بغیر مال اور طول امل کے ممکن نہیں ۔اس لیے کہ انسان سوچتا ہے کہ اگر میں ایک دن یا ایک ماہ زندہ رہا تو شاید دل مال کے خرچ پر آمادہ ہوجائے گا یا اولا دمیں سے کہ اگر میں ایک دن یا ایک ماہ زندہ رہا تو شاید دل مال کے خرچ پر آمادہ ہوجائے گا یا اولا دمیں سے کسی کے کام آجائے گا۔اس لیے حضور مُنافیج نے فرمایا ،'' بچے سبب بخل ، سبب برد لی اور سبب جہالت

ہے''۔اب اگر اس اسباب کے ساتھ فقر کا خوف اور رزق پر بھروسہ نہ ہونے کا روگ لگ جاتا ہے تو بخل اور قومی ہوجاتا ہے۔

دوسراسبب یہ ہے کہ انسان صرف مال ہی ہے محبت کرتا ہے۔ مثلاً بعض ہے اولا د بوڑ ھے جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں مال کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف مال ہی ہے محبت کرتے ہیں۔ یہ دل کی بڑی مزمن بیاری ہے ۔عیاذاً باللہ! اس کی مثال یوں سمجھ لوکوئی شخص کسی پر عاشق ہو گر پھر اس کے قاصد ہے محبت کرنے گئے اور اسے بالکل بھول ہی جائے۔ یہ مثال ہم نے اس لیے دی ہے کہ درہم و دینار سے مقصود اپنی اغراض تک پہنچنا ہے گر ایسا شخص مقصود کو تو بھول گیا اور وسیلہ و واسطہ پر عاشق ہوگیا۔ اس کے اور پھر کے درمیان کیا فرق ہے صرف اتنا کہ مال وسیلہء حاجات ہے ۔جوشخص اس بات کونہیں سمجھتا وہ جاہل ہے۔

بخل کا علاج ہے کہ خواہشات کو کم کرو،موت کو بکثرت یاد کرو،دوستوں کی موت کا خیال کرو، زیارتِ قبور کرو،سوچو کہ ان کے اندر کیڑے بھرے ہیں،غرض اس قتم کی باتوں پرغور کرنا چاہیئے۔

اگر بچوں کی وجہ ہے بخل کرتا ہے تو ول کواظمینان دلائے کہ خالق نے اس کے ساتھ رزق بھی پیدا کیا ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو وارث مال ہے مگر اسے کھانہ سکے اور کتنے ایسے ہیں جنہیں وراثت میں کچے بھی نہیں ملا مگر خدا نے انہیں بہت مال دیا۔ پھر یہ کہ اگر بچہ نیک ہے تو اللہ صالحوں کا وارث میں پیدا نہ کرے۔ ہواراگر فاسق ہے تو مال کا کو معاصی میں خرج کرے گا۔ خدا اس جیسے مسلمانوں میں پیدا نہ کرے۔ یہ بات بہت مفید ہے کہ سوچے ، لوگ بخیلوں کی بڑی ندمت کرتے ہیں طبیعتیں ان سے کراہت کرتی ہیں اور تنحی لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور تعریفیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

أَشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَ وَيَأْمُرُكُمْ بَالْفَحْشَآءِ

شیطان فقر سے ڈرتا ہے اور بخل کا حکم دیتا ہے (البقرۃ:۲۸ ۲) شایدان باتوں سے بخیل کوکوئی فائدہ پہنچے۔

تونگری وفقر

کہتے ہیں علیے السلام نے فرمایا، اے علائے سوء! لوگ تمہارے تھم سے روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں مگرتم خود یہ کام نہیں کرتے ہو،ان باتوں کا درس دیتے ہوجنہیں تم نہیں جانتے تو یہ تمہارے تھم احکام تمہارے حق میں کتنے برے ہیں۔ زبان سے توبہ کرتے ہو مگر عمل خواہشات پر ہے۔ اپنی کھالوں کا صاف رکھنا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا ہے جب کہ دل میلا ہو۔ میں

تم سے بچ کہتا ہوں چھانی کی طرح نہ بنو کہ اس سے اچھا آٹا نکل جاتا ہے اور چھانس رہ جاتا ہے۔ ہم لوگ اپنے منہ سے حکمت و دانائی کی بارشیں کرتے ہوا ور کھوٹ تمہار سے دلوں میں باتی رہ جاتا ہے۔ اسے دنیا کے غلاموا وہ شخص آخرت کو کیسے پاسکتا ہے جس کی خواہش دنیا منقطع نہ ہوئی ہو، میں تم سے بچ کہتا ہوں تنہا کواپنی زبانوں تلے اور عمل کہ قدموں کے پنچ ڈال رکھا ہے ۔ میں تم سے بچ کہتا ہوں تم نے اپنی آخرت کو فاسد کر دیا ہے کیونکہ دنیا کی دوئی تمہاری نظروں میں آخرت کی دوئی تمہاری نظروں میں آخرت کی دوئی تمہاری نظروں میں آخرت کی دوئی سے زیادہ مجبوب ہے ۔ تم سے زیادہ ٹو نے میں اور کون ہو سکتا ہے ۔ کاش تم جانتے ہوتم پر افسوس ہے ۔ کب تک تم تاریکی میں چلنے والوں کی راہ صاف کرو گے اور خود جران کھڑے رہوگے ۔ گویا تم اہل دنیا کو بید عوت دیتے ہو کہ وہ تمہارے لیے چھوڑ دیں شھیرو شخیرو تم پر افسوس کیا تمہیں ہے بات گھر کی تاریکی سے بچاسکتی ہے کہ چھت پر چراغ رکھ دیا جائے اور اندر وحشت ناک اندھرا ہو۔ اسی طرح اگر نور علم تمہارے منہ میں ہواور باطن خالی اور بریار ہو تمہیں کیا اندر وحشت ناک اندھرا ہو۔ اسی طرح اگر نور علم تمہارے منہ میں ہواور باطن خالی اور بریار ہو تمہیں کیا فائدہ

اے دنیا کے بندوتم پر ہیزگار بندوں کی طرح ہونہ شریف آزادگان کی طرح ۔قریب ہے کہ دنیا تہمہیں جڑ سے اکھاڑ کھنے اور تمہمیں منہ کی بل گرادے ۔ پھر سرنگوں کر کے تمہاری خطاؤں کو تمہاری پیٹانیوں سے چمٹا کر ملک دیان کی طرف اندھا پھیر دے۔ درآ نحالیکہ تم بالکل ننگے اور تنہا ہو گے۔ پھر اللہ تمہمیں تمہاری برائیوں پر مطلع کرے گا۔ بعدازاں تمہاری بدا تمالیوں کا سزادے گا۔

اس بیان ہے تہ ہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ فقراو لی اور افضل ہے۔ جو شخص میہ کہتا ہے کہ تو نگری افضل ہے اس بیان نے رسول اللہ مثل شیئے ہم ام انبیاء اور سلف صالحین کی تحقیر کی ۔ نعوذ بااللہ من ذلک۔

بعض بدبختوں نے حضرت عبدالرحمان من عوف کے واقعہ سے تو نگری کی فضیلت پردلیل پکڑی ہے۔ ہم ایک حکایت بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ بیہ بات کس قدر غلط ہے۔ لوگوں نے کہا ہمیں عبدالرحمان بن عوف کے بارے میں خطرہ ہے کہ انہوں نے اتنا سارا مال تر کہ میں چھوڑا ہے تو حضرت کعب نے کہا ، سبحان اللہ اور عبدالرحمان کے بارے میں خطرہ ہے؟ کسپ حلال اور ترکہ حلال۔

یہ بات حضرت ابو ذرا کو پہنچی تو وہ غصہ میں بھرے ہوئے اونٹ کے جرنے کی ہڈی لیے کعب کے پاس پہنچے ۔ کعب ؓ سے کہا گیا! ابو ذر بلاتے ہیں وہ بھاگ کر حضرت عثمان ؓ کی خدمت میں چلے گئے ۔ انہیں معاملہ نوعیت بتائی اور فریا درس چاہی ۔ حضرت ابو ذراع حضرت کعب ؓ کے پیچھے جیجھے حضرت عثمان ؓ

ے گھر پہنچے۔ جب ابوذر ؓ داخل ہوئے تو کعبؓ ابوذرؓ ہے ڈرکر حضرت عثمانؓ کے پیچھے جا بیٹھے۔حضرت ابوذر "نے کہا، ہاں یہودی عورت کے بوت! تو کہتا ہے عبدالرحمان فے جو کچھ چھوڑ اکوئی مضا كقة نہيں۔ ا یک دن رسول الله مَثَالَیْنَیْمُ احد بہاڑ کی طرف تشریف لے گئے۔ میں ساتھ تھا۔ فر مایا اے ابوذر میں نے کہالبیک یا رسول الله مَنْ اللَّيْنَ الله مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا فرماتے ہوئے رسول الله مَثَلِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ پھر فرمایا مگرایسے کم ہی ہیں۔ پھر فرمایا اے ابوذرا ایس نے عرض کیا ہاں یا رسول الله مَالَّةُ عَلَمْ میرے مال باب آپ پر قربان \_ فرمایا مجھے میہ بات پسندنہیں کہ احد کے برابر مجھے سونا ملے اور میں اے راہِ خدا میں خرچ کردوں اور مروں تو دو قیراط برابر پیچھے چھوڑ جاؤں۔ میں نے دریافت کیاحضور کیا فرمارہے ہیں دو قیراط یا دو ڈھیر۔ برابر فرمایا دو قیراط پھر فرمایا اے ابوذر اُتو زیادہ چاہتا ہے اور میں کم ۔رسول اللہ مَنَا النَّهُ اللَّهِ مِنْ اورتواسے يهوديه كے بيتے كہتا ہے عبدالرحمان في جو يجھ چھوڑا كوئى حرج نہيں، تونے جھوٹ بولا اور جو بھی ہے بات کے وہ جھوٹا ہے ۔ تو کوئی بھی کچھ نہ بولاحتیٰ کہ وہ نکل کر باہر چلے گئے۔ کہتے ہیں حضرت عبدالرجمان کے وانٹوں کا قافلہ یمن سے مال لایا تو مدینہ میں شور بریا ہوگیا۔ حضرت عائشة في دريافت كيا ، كيا ہے؟ لوگوں نے كہا عبدالرحمان كا قافله آيا ہے -فرمايا رسول الله مَنَا لَيْنِهُمْ نِهِ سِي فرمايا تھا۔ يه بات عبدالرحمانُ تک بہنجی توان سے دریافت کیارسول الله مَنَا لَيْنَا مُنا فرمایا تھا؟ آپ نے کہا فرمایا تھا کہ میں نے جنت کو دیکھا تو کیا دیکھا ہوں مہاجروں اورمسلمانوں کے فقیر جنت میں دوڑ دوڑ کر داخل ہورہے ہیں اورسوائے عبدالرحمان بن عوف کسی بھی امیر کوان کے ساتھ داخل ہوتے نہ دیکھا۔ میں نے انہیں دیکھا کہوہ جنت میں گھٹنوں کے بل جارہے ہیں۔

حضرت عبدالرحمان فی بیر حدیث سی تو فرمایا، بید پورا قافله اور جو پچھاس پر مال لدا ہے اللہ کی راہ میں دیا، سارے غلاموں کو آزاد کیا تا کہ میں بھی ان کے ساتھ آزادانہ دوڑ کر جنت میں داخل ہوسکوں۔

حضرت عمران بن حصین روایت کرتے ہیں ، رسول الله منگانی کے دربار میں مجھے جاہ ومنزلت ماس کھی ۔ ایک دن آپ منگانی آم نے فرمایا اے عمران! ہمارے ہاں تیری قدرومنزلت ہے تو کیا تو فاطمہ بنت رسول الله کی عیادت کو چل سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول الله منگانی آم میرے مال باپ آپ منگانی آم کی میان ۔ آپ منگانی آم کی کھڑے اور میں بھی ساتھ کھڑا ہوا تا آ نکہ آپ منگانی آم فاطمہ کے دروازہ کھٹا کھا اور فرمایا السلام علیم کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ انہوں نے کہا میرے دروازے پر بہنچے۔دروازہ کھٹاکھٹایا اور فرمایا السلام علیم کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ انہوں نے کہا میرے

ماں باپ آپ گرجوبان یارسول اللہ تخریف لائے۔ آپ مُنافِیْنَ نے دریافت فرمایا میں میراساتھی بھی۔
انہوں نے فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا، عمران بن صیبی ہوئے ہوں بقر آپ مُنافِیْنَ نے فرمایا ایسے ایسے کر لواور
نی بنا کر بھیجا ہے میں تو صرف ایک عبا اور سے ہوئے ہوں بقر آپ مُنافِیْنِ نے فرمایا ایسے ایسے کر لواور
ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی بدن تو ڈھانپ لوں گی مگر سر کیسے چھپاؤں گی ؟ تو
ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کی بدن تو ڈھانپ لوں گی مگر سر کیسے چھپاؤں گی ؟ تو
ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حضرت فاطمہ نے نور عرض کی بدن تو ڈھانپ لوں گی مگر سر کیسے چھپاؤں گی ؟ تو
ہاتھ اجازت دے دی۔ آپ مُنافِیْنِ اداخل ہوئے اور فرمایا السّلام علیک یانبتاہ! جب کی ہوئی؟ بولیں واللہ درد
ہاجازت دے دی۔ آپ مُنافِیْنِ اداخل ہوئے اور فرمایا السّلام علیک یانبتاہ! جب کو کی جو کھوں اور نیادہ نقصان
ہانی اور اس سے درداور بڑھ گیا کہ کھانے کو بچھ بھی نہیں ہے۔ بھوک نے جمحوا دریادہ نقصان
ہینچیا ہے تو آپ مُنافِیْنِ موجا نو بیا بیا تا مگر میں نے دنیا پر آخرت کو ترجے دی۔ پھر ان کے منڈ سے پر کھایا طالانکہ میں تیری نسبت سے اللہ کے ہاں زیادہ مکرم ومعظم ہوں۔ اگر میں پروردگار سے
مندرہی اور است کرتا تو جمحے ضرور کھلاتا بلاتا مگر میں نے دنیا پر آخرت کو ترجے دی۔ پھر ان کے منڈ سے پر انہوں کے منڈ سے پر انہوں کہاں گیئں؟ فرمایا آسیہ اپنی دنیا کی سیدۃ النہ ہوگی ہو بانس کے ہوں کے ۔ نہاں میں مؤکی ہو بانس کے ہوں گے۔ نہاں میں موکی جو دنیا ور مربم بے منت عمران کہاں گیئں؟ فرمایا آسیہ اپنی دنیا کی سیدۃ النہا ہوگی ،مربم اپنے جہاں
کی ،خد بچا ہے عالم کی اور تو اپنے دور کی۔ تو ایسے گھروں میں ہوگی جو بانس کے ہوں گے۔ نہان میں موکی ہو بانس کے ہوں گے۔ نہان میں موکی ہو بانس کے ہوں گے۔ نہان میں موکی ہو دنیا ور آخرت دونوں کا مردار ہے۔

باب

## مذمت جاه وريا كاري

معلوم ہونا چاہے کہ جاہ محبوب قلوب ہے۔اسے صدیق ہی چھوڑ کتے ہیں۔اس لیے کہا گیا ہے کہ صدیقوں کے سروں سے سب سے آخری چیز جو نکالی جاتی ہے وہ حبِ جاہ ہے۔ہم اس مقصد کے لیے چند فصلیں قائم کرتے ہیں۔

حبِ جاه

معلوم ہونا چاہے کہ جاہ کی اصل شہرت کا پھیلاؤ ہے اور یہ ندوم ہے البتہ جے اللہ نظر دین کے لیے شہرت بخش دے وہ ندموم نہیں۔حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مظافیۃ اللہ علی اللہ اس کی دین یا دنیا کے بارے اس کی طرف اشارہ کریں سوائے اس محفوں کے جے اللہ ہی محفوظ رکھی'۔حضرت علی فرماتے ہیں،'' خرچ کرواس طرح کہ شہرت نہ ہو،اپی شخصیت کو بلند نہ کرو کہ لوگ تذکرہ کریں، سیکھواور چھیاؤ خاموش رہو، سالم رہو گے، نیکوں کوخوش کرو گے اور بدول کو ناراض''۔

حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں، ''جس نے شہرت کو پہند کیا اس نے خدا کی تصدیق نہیں گ'۔
حضرت طلحہ ؓ نے بچھلوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ چلتے دیکھا تو کہا کہ بید لا لجی تکھیاں ہیں اور آگ کے

پروانے حضرت سلیمان بن خظلہ ؓ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابی بن کعب ؓ کے پیچھے جارہے سے

کہ حضرت عمرؓ نے دیکھ لیا تو اس پر درے برسائے ۔وہ ہو لے، ''امیر المومنین! بیہ آپ کیا کرتے

ہیں؟ فر مایا بیہ تابع کے لیے ذات ہے اور متبوع کے لیے فتن' ۔حضرت حسنؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک

دن حضرت ابن مسعودؓ گھرسے نکلے تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلنے گئے۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوکر

ہولے میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ اگر شمصیں میرے دروازے کے اندر کا حال معلوم ہوتا تو

بولے میرے پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ اگر شمصیں میرے دروازے کے اندر کا حال معلوم ہوتا تو

بخداایک بھی میرا ابتاع نہ کرتا۔ حضرت حسنؓ فرماتے ہیں، '' پیچھے پیچھے آنے والوں کے جوتوں کی آواز

سے احمقوں کا دل کم ہی محفوظ رہتا ہے''۔

گمنامی کی فضیلت

رسول اللهُ مَثَلَيْدُ اللهِ مَثَلِيدٌ إِلَيْ اللهُ عَلَى إِلَا عَمِلَ إِلَى عَبِار آلود، كُذُرى بِيش جن كى طرف كوئى بهي

دھیان نہیں دیتاایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی بات پر خدا کی قتم کھا بیٹھیں تو اللہ اسے ضرور پورا کرے۔ ان میں سے براء بن مالک بھی ہیں''۔

حضرت ابنِ مسعود ؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَثَالِیّٰتِیْمُ نے فرمایا،'' بعض گڈری میں لیتے ہوئے جن کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کی قتم کھا ئیں تو وہ اسے پورا کرے۔اگر وہ کہیں اے اللّٰہ تجھ سے جنت ما نگتا ہوں تو وہ انھیں جنت دے گر دنیا سے پچھ بھی نہ دے'۔

حضرت ابو ہربرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،'' جنت میں پراگندہ بال ،غبار آلود، دو گذری والے ہیں جن کی لوگ پرواہ نہیں کرتے۔اگر امیروں کے پاس جانے کیا اجازت مانگیں تو انھیں اجازت نہ ملے،اگر کسی عورت سے پیام دیں تو کوئی بھی نکاح پرراضی نہ ہواور اگر وہ بات کریں تو لوگ ان کی بات نہ سنیں،ان کی ضرورت دل کی دل ہی میں رہ جاتی ہیں۔اگر قیامت کے دن ان کا نورلوگوں پر بھیر دیا جائے تو نور چھا جائے''۔

روایت ہے کہ حضرت عمر سیحد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت معاذبن جبل قبر رسول کے پاس رورہے ہیں۔ پوچھا کیوں روتے ہو، بولے میں نے رسول الله منظ الله عنظ ہے سنا ہے کہ تھوڑی میں میا بھی شرک ہے،اللہ تعالی ایسے پوشیدہ منقی لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ اگر عائب ہو جا کیں تو اضیں کوئی بھی تلاش نہ کرے اور اگر موجود ہوں تو کوئی نہ پہچانے ،ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں وہ ہرتار کی سے دورر سے ہیں'۔

حضرت ابنِ مسعودؓ کہتے ہیں''علم کے سرچشم ہدایت کے چراغ، گوشہ نشیں،رات کے قندیل نئے دلول اور پھٹے پرانے کپڑے والے بنو کہ آسان والوں میں پہچانے جاؤ اور زمیں والوں میں پوشیدہ رہو''۔

#### مذمت جاه

الله تعالیٰ نے فرمایا:

تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِللَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوَّا فِي الْأَرْضِ وِلا فَسَادًا "بيد داراً خرت ان لوگول كے ليے ہے جو زمين ميں سر بلندى اور فسادنہيں چاہتے" (القصص: ٨٣)

جاہ کی حقیقت ملکیت قلوب ہے جیسے مال کی حقیقت ملکیت اشیاء ہے۔جس طرح مال کا مالک اس کے ذریعہ سے اپنے مقاصد پوارا کرتا ہے اسی طرح دلوں کا مالک بھی ان کے ذریعہ اپنے مقاصد کی بھیل کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جاہ بھی ایک مقصد ہے۔ جس طرح مال حرفتوں اور صنعتوں سے کمایا جاتا ہے اسی طرح دل بھی طرح طرح کی معامالت سے قبضے میں کیے جاتے ہیں۔قلوب، اعتقادات کے ذریعہ مخرکے جاتے ہیں۔ جوشخص بیر فلال کمال ہے تو وہ اس کا گریدہ ہوجاتا ہے۔ ملکیت قلوب دراصل لوگوں کا اپنے غلام بنانا ہے۔ مال انسان کو محبوب ہوتو جاہ کیوں نہ محبوب ہووہ تو بدرجہ اولی محبوب ہوگی۔ معلوم ہونا چاہیئے کہ جاہ روح کی غذا ہے کیونکہ روح استعلا اور ربوبیت کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے کہ وہ عالم امرا آئی سے ہے اور سے عالم ربوبیت ، علو، عبود سے باک نہیں انسان وحب کمال کا نقاضا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو اس کی محبت سے باک نہیں یا کئیں گے۔

فصل

نفس، مدح سے خوش ہوتا ہے کیونکہ مدح سے شعور کمال ہوتا ہے اورنفس کمال سے محبت کرتا ہے۔اس کے برعکس مذمت سے کراہت کرتا ہے کیونکہ مذمت سے نقص کا احساس ہوتا ہے اورنفس نقصان کو ناپیند کرتا ہے۔

علاج جاه طلی

معلوم ہونا چاہیئے کہ جس شخص کو جاہ سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ساری ہمت حب جاہ پرلگ جاتی ہے اور مزید کی طلب میں گئی رہتی ہے۔ طالب جاہ چاہتا ہے کہلوگوں کے دلوں کو شکار کر بےلہذا وہ ریا کاری اور نفاق کی طرف دوڑتا ہے ۔اس لیے رسول خدا مُنَا اَلْمَا اِلْمَا اِلَى حَبُ مال و جاہ کو ایسے دو بھیڑیوں سے تثبیہ دی ہے جو بھو کے ہوں اور بکریوں کے باڑے میں چھوڑ دیئے گئے ہوں اور فر مایا یہ نفاق کو اس طرح اگاتی ہے جیسے یانی سبزے کو۔

اس کا علاج علم وعمل سے مرکب ہے۔ علم سے اس طرح کہ خیال کرے میرامقصود دلوں پر قبضہ کرنا ہے اوراگریہ میسر آبھی جائے تو بالآخر مر جانا ہے۔ لہذا یہ باقیات صالحات سے نہیں ہے بلکہ اگر مشرق ومغرب کے سارے باشند ہے تصویر بچاس سال تک سجدہ کریں تو یہ بجدہ کرنے والا باقی رہے گا نہ اسے بحدہ کیا جائے گا وہ باقی رہے گا اور تمھاری حالت اس شخص کی ہوگی جوتم سے پہلے صاحب جاہ مر بچے ہیں۔ لہذا یہ ایک وہی کمال ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ،اس لیے کہ موت اسے زائل کر دے گی۔

حضرت حن بھری ؓ نے حضرت عمر بن عبدالعزیر ؓ کولکھا تھا،'' گویا آپ کا پالا ایے آخری شخص سے پڑا ہے جس کے لیے موت لکھو دی گئی ہے اور وہ مربھی چکا ہے''۔ حضرت عمر بن عبدالعزیر ؓ نے افسی اس کے جواب میں لکھا:'' گویا آپ بھی دنیا میں تھے ہی نہیں اور آخرت ہی سے وابستہ رہتے ہیں۔ یہ لوگ نتائج پر نظر رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ جو پچھ آنے والا ہے قریب ہے، رہا ان کا طریقہ کارسو مختلف ہے ۔ بعض نے شراب حلال پی جو تمر کے مشابہ تھی لہذا لوگوں نے انھیں شرابی سمجھ کر یقیہ کارسو مختلف ہے ۔ بعض نے شراب حلال پی جو تمر کے مشابہ تھی لہذا لوگوں نے انھیں شرابی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ بعض زہد میں مشہور ہو گئے تو جمام میں گئے۔ جب نکلے تو کسی دوسرے کے کپڑے پہن کر نگل آئے اور رہ میں کھڑے ہو گئے ۔ لوگوں نے انھیں پکڑ کر بیٹیا اور کپڑے اتار لیے گئے اور کہا یہ تو جو رہ ہا لہذا اسے سب نے چھوڑ دیا۔ سب سے قر بھی رہ یہ ہے کہ سفر کر کے کسی گوشہ گمنا می میں جا بیٹھے ہوں ہے کہ اگر اپنے شہر میں ضلوت گزین ہوگا تو رہا کا احتمال ہے کیونکہ ستی والے جان جا میں گئی گئی اس کے کہ اگر اپنے شہر میں ضلوت گزین ہوگا تو رہا کا احتمال ہے کیونکہ ستی والے جان جا میں گئی ۔ فلال شخص گوشہ شین ہوگیا ہے''۔

علاج: -ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ حب مدح وکراہتِ ذم کا سبب ایک وہی کمال ہے ۔ تمھیں یہ معلوم ہوگیا ہے کہ یہ بے اصل ہے اور اس سے سوائے اس دنیا کے کوئی اور فائدہ نہیں ہے ۔ آخرت معلوم ہوگیا ہے کہ یہ بے اصل ہے اور اس سے سوائے اس دنیا کے کوئی اور فائدہ نہیں ہوتو یہ بھی میں تو یہ بالکل ہی بے کار ہے ۔ اگر کسی دین کام کی وجہ سے شہرت اور حب مدح کی خواہش ہوتو یہ بھی ایک ہوس سے زیادہ نہیں کیونکہ اعتبار تو حسنِ خاتمہ کا ہے اور اس خطرے سے گزر جانے کے بعد ہی بھی کہے فائدے کی تو تع ہوسکتی ہے۔

رياء

معلوم ہونا چاہیے کہ ریاء حرام ہے اور صاحبِ ریاء پر اللّٰہ کا غضب ہے۔اس پر اللّٰہ تعالیٰ کا بی قول دلیل ہے:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ ٥ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلواتِهِمْ سَاهُوُنَ ٥ الَّذِیْنَ هُمْ یُوَاءُ وُنَ ٥ ''افسوس ہے ان نمازیوں پر جو نماز کو بھول جاتے ہیں اور ریا کاری کرتے ہیں'' (الماعون:٣-٢)

ایک دوسری جگه فرمان ہے:

وَ فَمَنْ كَانَ يَوْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلَا يُشُوِكُ بِعِبَادَةِ رِّهِ أَحَدًا "جو پروردگار كى ملاقات كا آرزومند ہےائے مل صالح كرنا چاہيے اوركى كوعبادت ميں شريك پروردگارندكرنا چاہيے" (الكہف: ١١٠)

رسول اللهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي مايا، ' حزن كَرُّ هے سے بناہ بكڑو، لوگوں نے دریافت کیا وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا جہنم کی ایک وادی ہے جوریا کاروں کے لیے رکھی گئی ہے''۔

حضرت عبدالله بن مبارك نے سند كے ساتھ ايك شخص سے روايت كى ہے كہ انھوں نے حضرت معاذ بن جیل سے کہا مجھے کوئی ایسی حدیث سناو جوتم نے رسول الله مَثَالِثَیْرِ سے سی ہو، تو حضرت معاذّ رو یڑے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اب روتے ہی رہیں گے بالآخر خاموش ہو گئے۔ پھر فر مایا میں نے رسول ير قربان! فرمايا مين تختيج ايك بات سناتا هول اگراہے محفوظ رکھے گا تو تختيج فائدہ ہو گا اور اگر ضائع كر دیا تو روزِ محشر میں اللہ کے ہاں تیری ججت ختم ہو جائے گی۔اے معاذ! اللہ تعالیٰ نے تخلیق ارض وسا ے پہلے سات فرشتے پیدا کئے۔ پھر آسان پیدا کئے اور ہر آسان میں ساتوں میں سے ایک کواس کا دربان بنایا اوراس سے بڑی عزت دی، محافظ فرشتے صبح سے شام تک کے اعمال اوپر لے جاتے ہیں۔ اس فرشتے کا تُورسورج کے تُور کی طرح ہے۔ جب کسی بندے کاعمل فرشتے آسان پر لے جاتے ہیں تو اس کی خوب تعریف کرتے ہیں مگر سردار ملائکہ کہتا ہے اس عمل کو اس کے منہ پر جا کر مار دو میں غیبت کرنے والوں کے ممل کوآ گے نہ جانے دوں گا۔فر مایا ، پھرمحا فظ فرشتے کسی اور شخص کاعمل لائیں گے اور اس کی بروی تعریف کریں گے حتیٰ کہ وہ دوسرے آسان تک پہنچ جائیں گے تو دوسرے آسان کا موکل فرشتہ کہے گا، کھہرو! اس عمل کواس شخص کے منہ پر جا کر ماردو، میں فخر کا فرشتہ ہوں اس شخص نے اس عمل سے دنیا جا ہی تھی، مجھے پروردگار نے تھم دیا ہے کہ اس کے مل کوآ کے نہ جانے دوں۔ بیمجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کرفخر کیا کرتا تھا۔ فرمایا محافظ فرشتے کسی بندے کاعمل صدقہ وصیام وصلوٰ ۃ لے کر جونورے جمکتا ہوا ہوگا محافظ فرشتے اسے دیکھ دیکھ کرخوش ہورہے ہول گے تیسرے آسان تک لے جاکیں گے، وہاں کا موکل فرشتہ کیے گاتھہرواس عمل کواس شخص کے منہ پر جا کر ماردو میں تکبر کا بادشاہ ہوں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کاعمل مجھ سے آ گے نہ بڑھنے پائے وہ مجلسوں میں لوگوں پرغرور کیا کرتا

تھا۔ فرمایا ، محافظ فرشتے ایک شخص کاعمل جو کوکب وُرّی کی طرح چمکتا ہو گا اور شہد کی مکھیوں کی ہی آواز اس سے آتی ہو گی بیشیج ،نماز ، حج اور عمرہ وغیرہ کی صدائیں ہوں گی فرشتے اسے چو تھے آسان تک لے جائیں گے وہاں کا موکل فرشتہ کہے گاتھہر واس عمل کوصاحب عمل کے منہ پر جا کر ماردواوراس کی پشت اور پیٹ پر بھی، میں خود پسندی کا فرشتہ ہوں ہے جب بھی کوئی کام کرتا تو خود پسندی کواس میں شامل کردیا تھا۔ فرمایا، ایک اور بندے کاعمل فرشتے پانچویں آسان کی طرف لے جائیں گے جیسے وہ دلھن ہو وہاں کا موکل فرشتہ کہے گا تھہرواس عمل کواس کے منہ پر ماردواوراس کے کندھے پر لا د دو۔ میں حسد کا فرشتہ ہوں میخض لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح پڑھتے اور عمل کرتے ہیں اور جو بھی کوئی زیادہ عبادت کرتا تو پہ حسد کرتا اور ان کے بارے میں کچھ کچھ کہتا،میرے پروردگار نے تھم دیا ہے کہ اس کے عمل کو آ گے نہ جانے دوں فر مایا ، ایک اور بندے کے عمل کو چھٹے آسان تک لے جائیں گے۔اس کے اعمال میں نماز ، ز کو ۃ ، جج اور عمرہ اور روزے ہوں گے۔وہاں کا فرشتہ کہے گا تھہرواس عمل کواس شخص کے منہ پر ماردو وہ کسی انسان پر رحم نہیں کرتا تھا خواہ کوئی کتنا ہی مبتلائے مصیبت ہو بلکہ خوش ہوتا تھا میں فرشتہ ، رحمت ہوں ، پروردگار نے حکم دیاہے کہ اس کاعمل آگے نہ بڑھنے پائے۔فرمایا،ایک انسان کاعمل فرشتے ساتویں آسان تک لے جائیں گے اس کے اعمال میں روزه ، نماز ،صدقه ، جهاد اور تقوی موگا ان اعمال کی آ واز رعد کی سی ہوگی اور سورج کی طرح چیک ہوگی اور تین ہزار فرشتے ساتھ ہوں گے وہ ساتویں آسان تک لے جائیں گے تو فرشتہ کہے گاٹھہرو یہ اس شخص کے منہ پر جا کر مار دواوراس کے اعضاء پر بھی ، پھران سے اس کے دل پر قفل لگا دو، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ ہراس عمل کواس تک پہنچنے سے روک دوں جواس کی رضا کے لیے نہ ہو۔اس نے اپنے عمل سے غیر اللہ کا ارادہ کیا تھا، فقہاء کے ہاں رفعت جاہی تھی اور علماء کے ہاں شہرت اور شہروں میں نام نیک، مجھے پروردگارنے حکم دیاہے کہاس کے ممل کواپنے سے آگے نہ جانے دوں۔ ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے نہ ہوریاء ہے، اللہ ریا کار کے عمل کو قبول نہیں کرتا فر مایا فرشتے ایک شخص کی نماز، زکو ۃ روزہ، جج ،عمرہ، حسنِ خلق، خاموثی ، ذکرالہی کو لے کراوپر جائیں گے ساتوں آسان کے ملائکہ اس کے ساتھ ہوں گے حتیٰ کہ سارے حجاب الہٰی پار کر جائیں گے۔ یہ اعمال خدا کے سامنے کھڑے ہوکراس کے عمل صالح خالصاً اللہ کی گواہی دیں گے تو اللہ فرمائے گائم میرے بندے کے محافظ عمل فرشتے ہواور میں اس کے نفس کا نگہبان ہوں،اس نے عمل سے میرا ارادہ نہیں کیا بلکہ دوسروں کا لہذااس پرمیری لعنت تو ملائکہ کہیں گے تیری اور ہماری سب کی لعنت اور ساتوں آسانوں کی اور .....ان كى بھى جوآ سانوں ميں ہيں لعنت حضرت معادٌّ كہتے ہيں يا رسول الله مَثَاثَةُ اللهِ رسول رم الٰہی ہیں اور میں معاذ ہوں ، بتا ہے کیسے نجات ہو گی؟ فر مایا ہے نبی پر قربان ہو جا، اپنی زبان کو اپنے حاملین قران بھائیوں اور دوسروں کی چغلی سے روک،اپنے گناہ اپنے ہی اوپر لاد،دوسروں پر نہ لاد،ان کی ندمت کر کے اپنی پاکیزگی نہ جتا،اپنے آپ کوان سے بڑا نہ مجھ، دنیا کے ممل کو آخرت کے عمل میں شامل نہ کر،اپنی مجلس میں غرور نہ کر،کہیں تیری بداخلاقی ہے لوگ خوف نہ کھا کیں،کسی کے ساتھالی حالت میں سرگوشی نہ کر جبکہ دوسرا شخص بیٹھا ہو،لوگوں سے بڑا نہ بن کہ دنیا کی بھلائی تجھ سے منقطع ہو جائے ،لوگوں کو نہ پھاڑ کہ قیامت کے دن جہنم کے کتے تجھے جہنم میں پھاڑیں۔اللہ تعالی فرماتا ہے والناشطات نشطا پتا ہے ہیکیا ہے؟ا سے معاذ! میں نے عرض کی میرے ماں باب آپ بر قربان یا رسول اللہ ! فرمایا ، جہنم کے کتے ہیں کہ گوشت اور ہڑیاں نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ !ان باتوں کی کون سکت رکھتا ہے؟ اور کون ان ہے نجات پاسکتا ہے؟ فرمایا اے معاذ! یہ باتیں ان لوگوں کے لیے آسان ہیں جنھیں اللہ تو فیق عطا فرما دے۔ان سب باتوں میں سے تیرے لیے بیرکافی ہے کہ تولوگوں کے لیے وہ پیند کرے جواینی ذات کے لیے پند کرتا ہے اور وہ چیز نا پند کرے جوا سے لئے نا پند کرتا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے، میں نے معاذ ہے زیادہ کسی کوقر آن تلاوت کرتے نہیں دیکھا۔وہ اس حدیث سے ڈرتے تھے''۔حضرت عکرمہ " کہتے ہیں، اللہ بندے کواس کی نیت کے مطابق دیتا ہے اتنا کہ اس کے عمل پرا تنانہیں دیتا کیونکہ نیت زبادہ اثر رکھتی ہے'۔

#### حقيقت رياء

ریاء روایت سے اور سمعہ سماع سے مشتق ہے۔ ریا کی حقیقت میہ ہے کہ انسان لوگوں سے قدر ومنزلت کا طلب بھی عبادت کے ذریعہ اور کھی عبادت کے علاوہ ریا کاری بھی تو کھر در سے کپڑے بھی عبادت کے علاوہ ریا کاری بھی تو کھر در سے کپڑے بہن کر بھی کپڑوں کو خوب او نیچا چڑھا کر بھی ذرد رنگ دے کر ، بھی آنکھوں میں گڑھے ڈال کر ، گھی کپڑوں کو خوب او نیچا چڑھا کر بھی ذرد رنگ دے کر ، بھی آنکھوں میں گڑھے ڈال کر ، گاہے بال بھیر کر ، دھیمی آواز سے بول کراور متانت کے ساتھ چل کری جاتی ہے۔ بیسب باتیں بطور تکمد ، عبادت گزاری کے کی جاتی ہیں۔ بیسب حرام ہیں جبکہ ارادہ ریا کا ہو۔ اس طرح وعظ میں علم کامقفی مسجع عبارتیں لا نااس لیے ہوتا ہے تا کہ لوگ ان کے علم کو دیکھیں اور معتر ف ہوں۔ بالا میہ کہ ایسا اس لیے کیا جائے کہ لوگوں پر اچھا تاثر پڑے۔ اگر واعظ سے خوب والا ہوتو بسا اوقات ایسا کرنا جائز ہو

جاتا ہے۔

عبادت سے ریا کاری کی بیصورت ہے کہ لوگوں کے سامنے طویل رکوع و سجدہ کرے تا کہ لوگ اسے متنی پر ہیز گار سمجھیں۔ بعض اوقات خلوت میں بھی ایبا کیا جاتا ہے تا کہ لوگوں کے سامنے مختاج تکلف نہ ہونا پڑے۔ ایبا شخص بیہ خیال کرتا ہے کہ ریا سے خلاصی پاگیا کیونکہ خلوت میں طویل رکوع و سجدہ کرتا ہوں۔ اگر اسی ارادے سے ایبا کرتا ہے تو اس نے ریا کاری میں اور اضافہ کر دیا ہے کیونکہ وہ مخلص نہیں ہے۔

حقیقت سے ہے کہ ریا طلب جاہ ہے اور عبادت اور بغیر عبادت کے بھی ہوتی ہے۔ اگر عبادت کے علاوہ کسی اور چیز سے ہے تو سے مال حلال کی طلب کی طرح ہے لہذا حرام نہیں البتہ مکاری مال اور جاہ دونوں میں حرام ہے۔ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ طلب جاہ بالکل حرام ہے کیونکہ جس طرح معیشت کے لیے مال ضروری ہے جاہ بھی ضروری ہے۔ لہذا بقدر ضرورتِ مال حلال کی طرح جاہ حلال گا حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا تھا:

اِجْعَلْنِیْ عَلَی خَزَائِنِ الْأُرْضِ إِنِّیْ حَفِیْظٌ عَلِیْمٌ مجھے زمین کے خزانے پرلگادے میں حفیظ علیم ہوں (پوسف: ۵۵)

جاہ میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی ،ایسے ہی جیسے مال کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ جس طرح کثرتِ مال اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے یہی حال کثرتِ جاہ کرتی ہے۔ اگر بغیر حص کے وسعت جاہ حاصل ہوگئی اور اللہ سے غافل نہ کرسکی اور اس کا استعمال اسی طرح ہوا جس طرح مال کثیر کوئی شخص ، سخاوت ایثار اور نفع خلائق کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کا تھم وہی ہے جو مال کثیر کا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبروں ،اماموں اور خلفاء کے جاہ سے زیادہ کسے جاہ نصیب ہوسکتا ہے۔ بس بیہ چا ہے کہ آدمی خدا سے غافل نہ ہواور اس کے زوال پر رنجیدہ نہ ہو۔

اس بنا پر ایچھے کپڑے پہن کر نکلنا ریا ہے مگر حرام نہیں کیونکہ عبادت کے ساتھ ریا کاری نہیں کی گئی۔ اس پر دلیل حضرت عائشہ کا یہ قول ہے کہ رسول اللہ منگا پیٹے نام اور پانی کے منکے میں روئے مبارک دیکھتے ، عمامہ اور بالوں کو درست کرتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، '' میں نے عرض کی یا رسول اللہ منگا پیٹے آپ اور ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالی اس بات کو پہند کرتا ہے کہ انسان اپنے بھائیوں کی طرف جائے تو بن سنور کرجائے''۔ یہ بات رسول اللہ منگا پیٹے کے لیے عبادت تھی کیونکہ آپ بھائیوں کی طرف جائے تو بن سنور کرجائے تو معاملہ خراب ہوجا تا۔

معلوم ہونا چاہے کہ ریا کے چند درجے ہیں۔اگر کسی کام سے مقصود صرف ریا ہی ہوتو وہ یقینا عبادت کو باطل کر دیتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ ریا عبادت پر غالب آ جائے۔اگر عبادت اور ریا دونوں برابر ہوں تو اگر ایسا شخص اس طرح نجات پاگیا کہ اسے ثواب ملے نہ عذا اب تو سمجھو کہ وہ نفع میں رہا۔ اگر اصل مقصود عبادت ہواور ریا مغلوب ہو کہ اگر ریا کا خیال نہ ہوتا تب بھی عبادت کرتا تو شاید اصل عمل ضائع نہیں جائے گا مگر ثواب ضرور کم ملے گایا بقدر ریاسزا ملے گی۔

معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایمان کی جڑریا ہے تو بیدنفاق ہے۔ ایماشخص جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اگر اصل ایمان میں ریا داخل نہیں ہے بلکہ فرائض کے اصول میں ہے تو بیہ خفیف ہے اور اگر نوافل واوصا ف عبادت میں ہے تو اس کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ریائے خفی

ریائے خفی جو چیونی کے رینگئے ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہے یہ ہے کہ نہ تو اسے عبادت میں کوئی وخل
ہوتا ہے نہ گلوق کے دیکھنے سے عبادت میں خوثی اور آسانی ہوتی ہے، مگر عبادت کرنے والا بیر چاہتا ہے
کہ وہ عبادت گزار مشہور ہو جائے یا بیہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ اسے عبادت کرتا دیکھ پائیں۔اگراس
بات سے خوش ہو کہ کوئی اسے دیکھ لے تو بیر بائے خفی ہے۔ اس کے دفع کرنے کا بیطریقہ ہے کہ
سوچاس کی جڑ حب مال و جاہ و حب مدح ہے۔ ان سب کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بیسو چنا
چاہے کہ اللہ اس کے اصرار پر مطلع ہے اور وہ بیہ کے گا کہ دیکھنے والوں میں تیرے نزدیک میں سب
سے بے دقعت تھا۔اگراس کے نتیج پر غور کرے گا اور بیسوچ گا کہ موت ان سب پر پانی پھیردے
گی تو اس چھوڑ دینا ہی بہتر جانے گا۔

# گناه کی پرده داری

اخلاص کی اصل میہ ہے کہ ظاہراور باطن دونوں برابرہوں۔حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ اعلانیم لک کرو ۔ لوگوں نے دریافت کیا امیرالمومنین! اعلانی عمل کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ، وہ کام کہ لوگ دکھ لیس تو تم اس کے کرنے پرشر ماؤنہیں۔رسول الله مَالَّةُ عَمَّم ایا ہے'' جوکوئی تم میں سے کسی قتم کا گناہ کر ہے تو ستر الہٰی سے اسے چھیا گے'۔ جس طرح اپنے گناہ کے اظہار کو نا پہند کرے دوسروں کے گناہ ول کے آشکارا ہونے کو بھی نا پہند کرنا چاہے۔

#### خوف ِریا ہے ترک عبادت

اگر کوئی عبادت بغیرریا کے شروع کی ہے مگر بیخطرہ ہو کہ درمیان میں ریا پیدا ہوجائے گی تواس عبادت کو نہ چھوڑ ہے کیونکہ پھر تو شیطان کا مقصد حل ہو جائے گا۔ بلکہ عبادت کی طرف قدم بڑھائے اور ریا کو دفع کرے۔اسی لیے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مخلوق کے دیکھنے کی وجہ سے عبادت کوچھوڑ دینا ریا ہے البتہ عبادت پرمخلوق کے دکھانے کے لیے اقدام کرنا نفاق محض ہے۔

### خدمت خلق

بعض عبادتیں ایک ہیں کہ ان کا تعلق مخلوق سے ہے، جیسے خلافت، امامت، سلطنت، تعلیم اور وعظ رسول اکرم مُنَافِیْنِ نے فرمایا ہے امام عادل کا ایک دن سات سالہ گوشہ عزلت کی عبادت بہتر ہے۔ پر ہیز گارلوگ ایسے کا موں سے بھا گئے تھے کیونکہ ان میں بڑے بڑے خطرات ہیں۔ اس لیے کہ باطن کے سارے آفات حب مال و جاہ وغیرہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رسول الله مُنَافِیْنِ نے فرمایا ہے، ''جو بھی دس آدمیوں پر والی ہوگاروز قیامت اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے پھر اس کا عدل اسے چھڑا دے گایا ظلم برباد کر دے گا' عقل مند کو چاہیے کہ خطرے کے مقام سے بھاگے۔ اپنے اندر جھانے اگر طلب ثواب غالب ہے تو کرگز رے۔ اس کی پہچان ہے کہ جب کوئی ایسا آدمی مل جائے جواس کی نیابت کر سکے تو اسے فیمت جانے اور اس سے ناراض نہ ہو۔

باب٢٩

# تكبراورخود ببندي

تکبر مذموم ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے،'' میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو ناحق زمین پر تکبر کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر متکبر و حیار کے دل پر مہر لگا دیتا ہے'' ۔ فرمایا،'' ہر جبارِ عنید خسارے میں رہا''۔

رسول الله مَثَلَ لِنَيْمَ فَرِماتے ہیں ،'' وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو گا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی غرور ہو گا''۔ نیز فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے ،'' تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار۔ جو بھی ان میں سے کسی ایک کے بارے میں مجھ سے جھگڑے گامیں اسے جہنم رسید کر دوں گا۔''

تکبرایک وصف ہے جونفس میں خود پیندی سے پیدا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر جوانسان تکبرکا اظہار کرتا ہے بیاس صفت کا اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ مُنَا ﷺ فَم ماتے ہیں،''اے اللہ! میں تجھ سے غرور کی پھنکار سے پناہ مانگنا ہوں'۔ اگرانسان اللہ سے غرور کرتا ہے بعنی بید کہ اس کے احکام کے سامنے بالکل نہیں جھکتا تو یہ کفرتام ہے اور اگر کسی رسول سے تکبر کرتا ہے بعنی بید کہ اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکنا نہیں جا ہتا تو یہ بھی کفرتام ہے۔ تکبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی مخلوق سے تکبر کرے، اُھیں اپنی خدمت کے لیے بلائے اور ان سے تواضع و انکساری کا خواہش مند ہو۔ یہ بھی اللہ کے ساتھ اس کی تکبریائی میں جھگڑ نا ہے کیونکہ اس کے علاوہ بلاوجہ کی کا فرما بردار کسی کو نہ ہونا جا ہے۔

اگر تکبر مال وجاہ کی وجہ سے ہے تو اس کا علاج گزر چکا ہے اور اگر صلاح وتقویٰ کی وجہ سے ہے تو یہ بات خود صلاح وتقویٰ کے منافی ہے۔ اگر نیک کا موں کے کرنے ، علم اور عمل کی بنا پر ہے تو یہ باتیں تو اللہ کے لیے ہونی چاہیں ۔ اگر ان کی وجہ سے لوگوں پر غرور کیا تو اپنا اجر لے لیا جیسا کہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح اجر کے زائل ہو جانے کے خطرے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور فواطرِ قلبی سے سکون پاسکتے ہیں۔ لہذا جب نفس ترفع کی طرف مائل ہوتو اضع پر مجبور کرے اور اس کی مداومت کرے شاید اللہ اسے ذات سے بچا دے۔ مداومت کرے شاید اللہ اسے ذات سے بچا دے۔

جب ول تکبر سے خلاصی حاہے تو حیار امور سے نفس کا امتحان لے:

۔ مناظرہ کرتے وقت دیکھے کیااس حق کے اظہار پرنفس غصہ کرتا ہے جواس کے حریف کے ہاتھوں ظاہر ہواور آیا وہ غلبہ کا خواہش مند ہے کہٰ ہیں۔

۲۔ محفلوں میں دوستوں کواینے اوپر تقذیم دے۔

۔ کھانے پینے کی چیزیں بازار سے خودگھرلے جائے بیسنت ہے۔اپنے خادموں کے ساتھ گھرکے کاموں میں ہاتھ بٹائے اوران کے ساتھ کھائے ۔بیسب باتیں سنت ہیں۔ اس قبیل سے بیجی ہے کہ فقراء کی دعوت پر لبیک کے ،ان کے ساتھ بازار جائے اوران کی ضروریات کوان کے ساتھ اٹھا کر چلے۔

محفل میں سادے گھریلو کپڑے پہن کر جلئے ۔رسول الله مَنَّا لَیْنَا اِنْ مَایا ہے،' سادے

کپڑے پہننا ایمان کا جزو ہے' ۔ نیز فرمایا،'' جواپنے اونٹ کوخود باندھتا ہے اورصوف

کے کپڑے بہنتا ہے وہ غرور سے بری ہے' ۔ فرماتے ہیں جواپی ضرور یات کواٹھا کر گھر

لے جاتا ہے وہ تکبر سے پاک ہے۔ جب یہ بات معلوم ہوگئ تو واضع رہے کہ ہرکام میں

اعتدال بہتر ہے۔ تواضع محمود یہ ہے کہ بغیر کسی ذلت کے ہمسروں کے ساتھ تواضع

کرے۔

#### خود پیندی

خود پسندى مدموم ب\_اللدتعالي كافرمان ب:

''غزوہ خنین کے دن تم اپنی کثرت پر نازاں ہو گے تو کثرت نے پچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا''۔ نیز فر مایا'' وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بھلائی کررہے ہیں؟ فر ماتے ہیں،ان کے لیے اللّٰہ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوا جس کا انھیں گمان بھی نہ تھا''۔

رسول اللهُ مَا لَيْنَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ أَفْرِ ماتے ہیں،'' تین باتیں ہلاک کر ڈالتی ہیں ، بخیل کی فر ما بر داری ،خواہشِ نفس کا انتباع اور آ دمی کا اپنے اوپر ناز کرنا''۔

خود پبندی کی جڑ دراصل اندرون کا چھپا ہواغرور ہے کہ خود کو بڑا عامل یا عالم سمجھے۔البتہ اگراس کے زوال سے ڈرتا ہے تو وہ خود پبند نہیں ہے یا اس نعمتِ اللی پرخوش ہوتا ہوتو یہ بھی خود بین نہیں ہے بلکہ فصلِ اللی پرسردر ہے۔ ہاں اگراسے ایک ایسا وصف جانتا ہے کہ بھی زائل نہ ہوگا،۔نہ اسے خدا کا فضل سمجھتا ہے بلکہ اپنی پیداوار جانتا ہے تو یہ خود بینی ہے اور مہلکات سے ہے۔اس کا علاج یہ ہے کہ عاقبت کا خیال رکھے اور بلتم بعور کے قصے پرنظر رکھے کہ اس کا خاتمہ کفر پر کیسے ہوا۔ یہی حال ابلیس کا عاقبت کا خیال رکھے اور بلتم بعور کے قصے پرنظر کرے گا اور یقین رکھے گا کہ یہ اوصاف ممکن ہیں تو اپنی کسی بھی صفت پر بجب نہیں کرے گا۔

باب

# مذمتتِ تكبّر

ہلاکت کے اسباب میں غرورسب سے بالا ہے۔غرور والوں کی بہت ی قسمیں ہیں مگر ہم صرف عارقہموں کا بیان کریں گے:

(۱) علاء (۲) صوفياء (۳) متصوفه (۴) ارباب د نيااوراصحابِ اموال-

پہلے ہم غرور کی ہذمت بیان کریں گے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''شخص حیات د نیوی غرور میں مبتلا نہ کر دے اور اللہ کے مقابلہ میں بہکا نہ دے ۔ شخص آرز وول نے دھو کے میں مبتلا کر دیا حتی کہ الم اللی آن پہنچا''۔ رسول اللہ مُٹَا اَلْیَا فَر ماتے ہیں، '' دانا وَں کی نیند قابلِ تعریف اور ان کا افطار بھی کہ احقوں کی بیداری اور ان کے مجاہدات کو بے دقعت بنا دیتے ہیں، بے شک ایک ذرہ صاحب تقویٰ و یقین کا اربابِ غرور کے ایسے عمل سے بہتر ہے جو ساری زمین کو بھر دے''۔غرور کی حقیقت یہ ہے کہ کی چیز کے بارے میں ایسا عتقا در کھے جو اصلیت کے خلاف ہولہذا جہالت کی ایک قسم ہے اس میں نفس ایسی باتوں پر مطمئن ہوتا ہے جو خواہشات نفس یا خیال کے مطابق ہوتی ہیں۔

بعض اہلِ غروروہ ہیں جنھیں ان کے طن فاسد نے یہ بتا رکھا ہے کہد نیا کی زندگی نقد اور یقین ہے اور آخرت ادھار اور شک ہے اور نقد و یقین کو ادھار اور شک کی بدولت نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہی کے بارے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا'' یہی وہ لوگ ہیں جنھوں نے آخرت کے بجائے حیات دنیا کو خرید لیا ہے لہٰذا ان سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گ' ۔ بیلوگ کا فر ہیں ، ان کو ایمان بھی کی علت سے یا برھان و دلیل سے یا بھی تقلید سے حاصل ہوتا ہے، مریض بھوت کی امید پر طبیب کی دوا کھا تا ہے ۔ اگر کوئی مریض یہ ہے کہ میں تو اس وقت تک دوانہیں کھاؤں گا جب تک کہ جھے دوا کے کھا تا ہے ۔ اگر کوئی مریض یہ ہے کہ میں تو اس وقت تک دوانہیں کھاؤں گا جب تک کہ جھے دوا کے نافع ہونے کا یقین نہیں بخشے تو ظن یا احمال تو یقیناً بخش نافع ہونے کا یقین کہیں بخشے تو ظن یا احمال تو یقیناً بخش دیے ہیں ۔ لہٰذا دانا انسان کو چا ہے کہ اگر کسی چیز کے نقصان پہنچانے کا احمال بھی ہوتو اس سے دیے ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے ایک ملحد سے اس کی جمت بازی کوئن کر کہا تھا اگر معاملہ ایسائی ہو جیسا کہ تم خیال کرتے ہوتو میں اور تم دونوں خلاصی پا گے اور اگر ایسا ہے جیسا کہ میں کہتا ہوں تو میں جسا کہ تم خیال کرتے ہوتو میں اور تم دونوں خلاصی پا گے اور اگر ایسا ہے جیسا کہ میں کہتا ہوں تو میں وہ سے کہ حضرت علی ہوتو میں اور تم دونوں خلاصی پا گے اور اگر ایسا ہے جیسا کہ میں کہتا ہوں تو میں

فلاح یا گیااورتم برباد ہو گئے۔

بعض لوگ اس دھو کے میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے ، بعض آباؤا جداد کے تقو ہے پر
نازاں ہیں۔ مگر خلاصی کہاں ، یہ بات جو کہتے ہیں کہ اللہ رحیم و کریم ہے بلا شبہ حق ہے لیکن آبات قر آنی
ہتاتی ہیں کہ اس کا رحم و کرم توفیقِ خیر دنیوی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ،'' انسان کے لیے اس کی
کوشش ہی ہے ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول
دیتا ہے''۔ اگر اس کے رحم و کرم پر ہی بھروسہ ہے تو رزق کے بارے میں کیوں اس پر اعتبار نہیں ہے
مالانکہ وہ فرما تا ہے'' جواللہ پر تو کل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور الی جگہ سے رزق دیتا
ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا''۔

تھم دیا ہے کہ رزق کے بارے میں مجھ پرتو کل کروادر میرے کرم پر بھروسہ کروتو انسان ایسانہیں کرتا اور آخرت کے لیے مل کرنے کا تھم دیا تو اس پرتو کل کرتا ہے۔ یہ بالکل الثامعاملہ ہے۔ رہے وہ لوگ جو آباؤا جداد کے تقویٰ اور نسب کی پاکیزگی پرفخر کرتے ہیں انھیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اس نے حضرت نوح سے فرمایا'' تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے ممل اچھے نہیں ہیں'۔ حضور مُن اللّٰہ نِن فرمایا ہے'' دانا وہ ہے جس کانفس اس کا فرماں بردار ہے اور مابعد الموت کے لیے ممل کرتا ہے اور اللہ سے جھوٹی المیوت کے لیے ممل کرتا ہے اور اللہ سے جھوٹی المیدیں وابستہ کرتا ہے اور اللہ سے جھوٹی امیدیں وابستہ کرتا ہے اور اللہ سے جھوٹی

معلوم ہونا چاہیے کہ عاقلِ بصیروہ ہے جورات دن طاعتوں میں مشغول رہتا ہواور گنا ہوں سے بھی بچتا ہو، سوئے خاتمہ سے ڈرتا رہتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے کہ اسے ثابت قدم رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور قضا وقدر کی بجلیوں سے بھی ڈرتا رہتا ہے۔

آپ سوال کریں گے کہ پھر امید ورجا کا مقام کون سا ہے؟ بات یہ ہے کہ رجاؤ خوف سا جھی ہیں اور ہرایک کا اپنا مقام ہے، مقام رجا دو ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے نفس کو بخشش کی امید دلائے اللہ طرح کہ توبہ کرے جبکہ بخشش کو کثر تِ ذنوب، رہبری شیطان اور اس کے نا امید کر دینے ہے اپنے سے دور کر دیا ہو۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ اپنے نفس کو تعیم فردوس اور بلند مراتب کی امید دلائے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے تا کہ فرائض پراختصار نہ کرے۔

اب ہم ان لوگوں کی قشمیں بیان کرتے ہیں جو دھو کے میں مبتلا ہیں۔ پہلی قشم علماء کی ہے ان کے غرور کا ذکر ہم کتاب انعلم میں کر چکے ہیں اور یہ بیان کر چکے ہیں کہ علماء اللی وہ ہیں جن کا خوف ان

کے علم سے زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے'' میں تم سب سے بڑا عالم الٰہی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں''۔ جو خص اپنے باطن کے عیوب سے اندھا ہے یا جانتا ہے مگر ان کے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ مغرور و فریب خوردہ ہے۔ اسے اس کا علم کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے گا۔ دوسری قتم اہل عبادت کی ہے۔ یہ لوگ جس قتم کی بھی عبادت کرتے ہوں ان کی عبادت ایک قتم کی عمور و فریب خورد سے خالی نہیں ہوتی سوائے ان داناؤں کے جنھیں اللہ نے توفیق دی مگر ایسے کم ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو فرائض کا حق ادا نہیں کرتے اور انھیں احکام سنن و شرائط کے ترک سے ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ وضواور کپڑوں کی پاکیزگی میں مستعرق رہتے ہیں جی کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے ہیں۔ جیسے بعض لوگ وضواور کپڑوں کی پاکیزگی میں مستعرق رہتے ہیں حسی وسوسہ بیدا ہو جاتا ہے جتی کہ عیاد ہو جاتی ہے۔ بعض کو ایسا وہم ہوتا ہے کہ وہ بار بار سورۃ فاتحہ پڑھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم مخارج حروف کو شیحے صحیح ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے نزد یک مخرج کے علاوہ اور کوئی بات اہم نہیں ہواری کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی قاصد کسی بادشاہ کے

دربار میں جائے تو وہ خوبی کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی میں لگ جائے اوران کی تکرار کرتا رہے اور احترام بارگاہ سے غافل رہے تو وہ اس قابل ہی ہوگا کہ اسے پاگل خانہ بھیج دیا جائے یا اسے سزا دی جائے ۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو جج یا روزہ ادا کرتے ہیں مگر جج کی شرائط جیسے تو بہ اور دِ مظالم ہے انھیں پورانہیں کرتے ۔ نہ انھیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اعمال کو کیا چیزیں برباد کرتی ہیں ۔ نہ ظاہر و باطن کی یا کیزگی ہے آشنا ہوتے ہیں لہذا وہ اپنے علم پر مغرور ہی ہوتے ہیں۔

تیسری قسم صوفیہ اور مقصوفہ کی ہے۔ ان کے کئی فرقے ہیں۔ بعض وہ ہیں جوصرف ان کے لباس اور وضع قطع پر قناعت کرتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ بس معاملہ اتنا ہی ہے۔ بعض ذراان سے آگے ہیں وہ ایسے بیوند گئے کپڑے بہنچ ہیں جن کی قیمت ابریشم سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی مثال اس بوڑھی عورت کی ہے جس نے بیسنا ہو کہ مردانِ جنگ کے نام بادشاہ کے دفتر میں لکھے جارہے ہیں تو اس نے ذرہ بہنی ، ہتھیار زیب تن کیے اور سلطان کے سامنے بہنچ گئی۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کے ہتھیار اتار لیئے جا کیں اور میدان جنگ میں آزمائش کے لیے بھیج دیا جائے۔ جب خود سرسے اتارا گیا اور ذرہ کھینچ کی گئی تو بوڑھی نکلی۔ اس سے کہا گیا تو نے بادشاہ کی تو ہین کی ہے لہٰذا کچھے گرفتار کر کے ہاتھی ذرہ کھینچ کی گئی تو ہوڑھی نکلی۔ اس سے کہا گیا تو نے بادشاہ کی تو ہین کی ہے لہٰذا کچھے گرفتار کر کے ہاتھی کے سامنے ڈالا جائے گا اور کچھے سزادی جائے گی۔

بعض وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے علوم معرفت کے سلسلہ میں صوفیاء

کے اقوال یادکر کیے ہیں لہذا وہ معرفت کے دعویدار ہیں، خدا بچائے یہ تو سراسر ہلاکت ہے۔

بعض وہ ہیں جو سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہیں یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہمارے اعمال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے مگرانھیں یہ معلوم نہیں کہ اعمال تو ان ہی کے فائدے کے لیے ہیں کسی اور کے نہیں۔

بعض وہ ہیں جو شم متم کی نعمین کھاتے ہیں اور حلال وحرام کی کوئی تفریق نہیں کرتے مگریہیں جانے کہ حلال کی کثرت بھی شانِ تصوف کے خلاف ہے چہ جائیکہ حرام کی۔

جانے کہ حلال کی کثرت بھی شانِ تصوف کے خلاف ہے چہ جائیکہ حرام کی۔

بعض وہ ہیں کہان کے لیے راہِ معرفت کشادہ کر دی گئی مگروہ و ہیں تظہر گئے یہ خیال کر کے **کہ دہ** واصل ہو چکے ہیں حالانکہ اس راہ کے عجائبات بے شار ہیں تو جولوگ ہر عجوبہ کے پاس کھڑے ہوجاتے ہیں اس کا سفر دراز ہوجاتا ہے۔

ایک فرقہ ان سب سے آگے بڑھا کہ انھوں نے انوارِطریق وعطایائے جزیلہ کی پرواہ نہیں گ۔ خیال نہان پرخوش ہوئے بلکہ آگے ہی قدم بڑھاتے رہے حتیٰ کہ وہ قربِ الہی تک جا پہنچے تو انھوں نے خیال کیا کہ ہم خدا تک پہنچ گئے ۔ حالانکہ انھیں مغالطہ ہوا کیونکہ اللہ کے نور کے ستر پردے ہیں۔ سالک جب کم خدا تک پہنچ گئے ۔ حالانکہ انھیں مغالطہ ہوا کیونکہ اللہ کے نور کے ستر پردے ہیں۔ سالک جب کی وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے جو حضرت الراہیم کا قول نقل کیا ہے وہ اس کی طرف اشارہ ہو:

''جب اس پررات چھاگئ تو ایک ستارہ دیکھا! بولا یہی میرا پروردگار ہے''۔ ستارے سے مرادیہ ستار نہیں ہیں کیونکہ انھیں تو وہ بچپن سے دیکھتے چلے آئے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ معبود نہیں ہیں۔اول تو یہ بہت سارے ہیں ایک نہیں، تو خلیل جیسا انسان کیے دھوکا کھا سکتے ہیں جبکہ کوئی عامی و جائل بھی انھیں معبود نہ سمجھتا تھا۔ دراصل ستارے سے مرادایک نور الہی ہے جو سب سے پہلا حجاب ہوتا ہے اور سالک کی راہ میں آتا ہے۔اللہ تک پہنا بغیر ان حجابوں کے قطع کے ممکن نہیں۔ یہ نورانی حجاب بقدرِ قرب و بعد بعض چھوٹے کو اکب ہیں۔ لہذا اول نور کے لیے کوکب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کے کوئکہ یہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے اور سب سے بڑا ستارہ سورج ہے اور چا ند درمیانی ہے۔حضرت ابراہیم نے جب ملکوت سادات کو دیکھا تو وہ ایک نور سے دوسرے نور اور ایک حجاب سے دوسرے حراب کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا:

وَ كَذَالَكَ نُرِی اِبْرَاهِیْمَ مَلَكُوْتَ السَّماواتِ وَالْاَرْضِ ہم اس طرح ابراہیم کو دکھاتے رہے ملکوتِ ساء وارض (الانعام: ۷۵) انوارِ الٰہی سے جونور بھی ظاہر ہوا، وہ اس کی عظمت کی وجہ سے یہ سمجھے کہ وہ اپنے رب تک پہنچ چکے میں لہذا پکاراٹھے کہ یہی میرا ہروردگار ہے۔ گرنور نبوت وتوفیق الہی سے ان پرمنکشف ہو گیا کہ اس کے مادار یہی نور ہے۔ لہذا جب بھی اس سے اوپر کا نور ظاہر ہوا تو انھیں نیچے کا نور کم معلوم ہوا اور معلوم ہوا اور معلوم ہوگیا کہ میں خروب ہوجانے والوں کو پسندنہیں کرتا۔وہ اسی طرح آگے معلوم ہوگئی تو فرمایا '' میں ہوجہ وتا ہوں اس ذات کی ظرف جس نے آسان وزمین کو پیدا کیا''۔

سالک ان انوار اور حجابوں تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنفس کے حجاب سے نظل جائے۔ حجاب نفس بھی ایک امر ربانی ہے بلکہ انوار الٰہی سے منسلک ایک نور ہے، یعنی سرِ قلب و روح جس میں حقیقت حقِ منکشف ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ تمام عالم کا احاطہ کر لیتا ہے اور اس میں صورت کلی ظاہر ہوتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہی لوحِ محفوظ ہے۔

جب سالک اس مقام تک پہنچتا ہے تو اس کا نور بڑے شان سے چمکتا ہے کیونکہ اس میں سارے وجود کا جیسا کہ وہ ہے ظہور ہوجاتا ہے۔ اول امریدا یک قندیل کے ذریعہ مجموب ہے جیسا کہ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب بینور بخلی کرتا ہے اور جمال قلب نورالہٰی کے بعد منکشف ہوتا ہے تو بسا اوقات صاحب قلب، قلب کی طرف و یکھتا ہے اور ایک مدہوش کن جمال پاتا ہے تو اس دہشت وشک کی حالت میں بسااوقات اس کی زبان سے اناالحق نکل جاتا ہے۔ اگر تو فیقِ الٰہی وشکیری کرتی ہے اور الطاف الٰہی جذب کرتے ہیں تو وہ چل پڑتا ہے اور وہیں مظہرانہیں رہ جاتا۔ تب وہ منازلِ انوار الٰہی کو پہچان جاتا ہے، ورنہ ہلاک ہوجاتا ہے۔ یہی وہ محلِ غرور ہے کیونکہ بسااوقات اس کی برنجلی کرنے والا اور مجلی فیہ دونوں منتبس ہوجاتے ہیں جیسے کہ آیئنے کے سامنے کوئی رنگ آجاتا ہے تو منعکس ہوجاتا ہے اور و پی جیسے والا سے ہونے والا سے ہھنے لگتا ہے کہ یہی آیئنے کا رنگ ہے یا جیسے بوتل شربت کے رنگ سے ملون ہوجاتی ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے:

''بوتل بھی لطیف بھی اور شراب بھی تو دونوں ایک جیسی ہوگیئں اور امتیاز مشکل ہوگیا تو گویا شراب ہی شراب بھی جام نہ تھا اور گویا جام ہی جام تھا شراب نہ تھی''۔نصاری انے حضرت مسلح کو ای نظر سے دیکھا۔ انھیں نورِ الٰہی مسلح کے اندر چمکتا نظر آیا لہٰذا دھوکا کھا گئے۔ جیسے کی شخص کو ستارہ آیئے یا پانی میں ہے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ ظاہر ہے میں دکھائی دے تو وہ سمجھے کہ ستارہ آیئے یا پانی میں ہے اور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ ظاہر ہے ایس شخص دھو کے میں ہے۔ اس قتم کے دھو کے استے ہیں کہ شار سے باہر ہیں جو کئی جلدوں میں بھی نہیں سائی کی سائی کی سنائی کی سنائی کی سنائی کی سنائی کی سنائی کی سنائی کی

ضرورت نہیں ہوتی اور جو شخص اس ذوق ہے محروم ہووہ ان باتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا بلکہ شاید اسے ان باتوں سے نقصان پہنچے کہ وہ گھبرا جائے۔اس لیے کہ ایسی باتیں سنتا ہے جنھیں سمجھتا نہیں ۔ پھر بھی سامع کو تھوڑ ہے بہت فائد ہے کی توقع کی جاسمتی ہے ۔ ممکن ہے اسے توفیق ہو جائے اور وہ جان کے کہ معاملہ اس کے گمان سے بالا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اولیاء اللہ نے جو مکاشفات و حکایات بیان کے ہیں ان کی تصدیق کر سکے اور گراہوں کی باتوں کی تکذیب کر سکے عنقریب ظالموں کو پتا چل جائے گا کہ وہ کس طرح قلابازیاں کھاتے ہیں۔

چوتھی قتم مال داروں کی ہے۔ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو محبدیں، سرائیں اور پل بناتے ہیں اور ان پر اپنا نام کھاتے ہیں تا کہ ان کا نام ہمیشہ رہے اس کے باوجود وہ طالبِ مغفرت ہوتے ہیں حالانکہ یہ دھوکا ہے۔اس کے دوسبب ہیں۔ایک تو یہ کہ مال ظلم ،غصب اور لوٹ کا ہوتا ہے جس کا لوٹا دینا اس کام سے بہتر تھا۔ دوسر کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد ریا اور شہرت ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ان سے کہا جائے کہ ایک اشرفی ایسے مقام پر خرج کر دو جہاں تمھارا نام نہ لکھا جائے تو وہ ہر گرز نہ دیں۔ حالا نکہ اللہ اللہ تو جانتا ہے خواہ وہ نام لکھوا کیس یا نہ لکھوا کیں۔لہذا معلوم ہوا کہ ان کا مقصد ریا اور شہرت کے سوا پھی نہیں ۔ایک تو فرقہ ہے جن کا مال تو حلال ہے اور انھوں نے اس سے مسجدیں بنا کیں اور انھیں خوب آراستہ کیا۔ یہ بھی دوسب سے دھو کے میں ہیں۔ایک تو یہ کہ شاید انھوں نے اپ ہموک اپڑوی کو فہذ کیا ہو جب کہ وہ اس کا زیادہ مستحق تھا اور دوسرے یہ کہ وہ نمازیوں کو نقوش اور پھول بوٹوں میں الجھا کر نماز سے منافل کر دیتا ہے۔لہذا اس کا فریب ظاہر ہے کہ امر منکر کو امر معروف سمجھا۔اس پر حضرت حسن کی روایت دلیل ہے ۔انھوں نے فرمایا کہ جب رسولِ خدا نے مسجدِ مدینہ بنانی چاہی تو جریل آئے اور کہا ''ماتھ ہاتھ لمبائی رکھواور نقش ونگار نہ کرو''۔

خلاصہ یہ کہ جوکوئی کسی مسکین فقیر پر یا ایسے مقام خیر پرخرج کرنا چاہتا ہے تو دیکھے آیا اس کانفس اخفاء کو پہند کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جو پھر آپ نے اخفاء کو پہند کرتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جو پھر آپ نے بیان کیا کہ بیہ سارے گروہ دھو کے میں ہیں تو ہم کیسے نیج سکتے ہیں ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تمھارا ارادہ درست ہوگا تو حیلوں سے خود خبر دار ہو جاؤ گے۔ اول تو یہ بات ہے کہ یہ معاملہ ان لوگوں کے لیے آسان ہی ہے جنھیں اللہ تو فیق دیتا ہے۔ کیونکہ جو ذات کانوں سے سونا چاندی نکال سکتی ہے، مدر کی گہرائیوں سے مجھلیاں او پر لاسکتی ہے اور پرندوں کو ہوا سے نیچے اتار سکتی ہے، وہ ایک ایسے کام سے جو اِن سے کہیں آسان ہے عاجز نہیں ہوسکتی۔

جب انسان پہ جان لے گا کہ اعمال کو کیا چیزیں تباہ کرتی ہیں اور ریا، جاہ وشہرت کے بارے میں یقین کرے گا کہ موت ان سب پر پانی پھیر دے گی نفس اور اس کی ذلت ،رب اور اس کی عزت، دنیا اور آخرت سے واقف ہو جائے گا تو اللہ کے لیے کام کیوں نہ کرے گا اور اس کی آفات سے کیوں نہ کے گا۔

آگرآپ بیسوال کریں کہ اس کے بعد بھی کیا کوئی خدشہ ہے؟ تو میں کہوں گا، ہاں۔ شیطان کے مسلط ہو جانے کا خطرہ ہے کہ شیطان اس سے کہے تو بڑا اچھا آ دمی ہے۔ ان آ فتوں سے نج گیا اب تو لوگوں کو نقیحت کر اور خلق کی دعوت دے۔ یہ بھی شیطان کا ایک مکر ہے کہ جب انسان دنیا کی طرف سے جال میں نہیں بھنتا تو دین کی طرف سے آتا ہے۔ ہم وعظ ونقیحت کی شرائط بیان کر چکے ہیں۔ اگروہ ان پر پورا اتر تا ہے تو کر گزرے۔ انشاء اللہ توفیق خداوندی ساتھ دے گی۔

باباس

# توبه

اس بیان میں کئی فصلیں ہیں ۔ بیر بع منجیات سے ہے۔

معلوم ہونا چا ہے کہ تو ہہ چندا مورے مرکب ہوتی ہے :علم ،حال اور فعل رہاعلم وہ گناہوں میں پوشیدہ نقصانات کو جاننا ہے اور ان کا اعبد اور ہر محبوب کے درمیان حجاب ہونا ہے۔ جب بیہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو دل میں ایک حال پیدا ہوتا ہے بعنی محبوب کے ہاتھ سے جاتے رہنے کا خوف جے ندامت کہنا چا ہے۔ جب بیہ حال دل پر چھا جاتا ہے تو تو بہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اور تلافی مافات کا جذبہ جنم لیتا ہے۔ لہٰذا تو بہ فی الحال گناہ کے چھوڑنے ، آئندہ نہ کرنے کے عزم اور تلافی مافات کا نام جد بہ جنم لیتا ہے۔ لہٰذا تو بہ فی الحال گناہ کے چھوڑنے ، آئندہ نہ کرنے کے عزم اور تلافی مافات کا نام ہے۔ رسول اللہ منظم نظام نے بعد ہی ہوسکتی ہے جیسا کہ ہم ذکر کے ہیں۔

#### وجوبيتوبه

عقل اس کے فضل پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔معلوم ہونا چاہیے کہ آیات و احادیث وجوبِ تو بہ پر دلالت کرتی ہیں۔اللہ اتعالی فرما تا ہے،''اے مومنو!اللہ سے تو بہ کروشاید فلاح پا جاؤ''۔ فرمایا،''اے ایمان والو! خلوص سے تو بہ کرؤ'۔ مزید فرمایا،''اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں کو پہند کرتا ہے''۔

نی علیہ السلام نے فرمایا ہے،'' تو بہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے اور تو بہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ
اس نے پچھ کیا ہی نہیں'' ۔ نیز فرمایا،'' اللہ تو بہ کرنے والے سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے وہ شخص خوش
ہوتا ہے جس کا کھانا پینا ایک اونٹنی پر رکھا ہواور وہ ایسے جنگل میں ہو جہاں نہ پانی ہونہ دانہ ۔ سوکر اٹھا تو
دیکھا اونٹنی ندار د، ہرطرف بھرا بتا نہ چلا جب بھوک سے مرنے لگا تو سوچا و ہیں جا کر سور ہوں جہاں
پہلے سویا تھا حتیٰ کہ مرجاؤں گر جب آئکے کھلی تو اپنی اونٹنی مع ساز و سامان کے یائی''۔

آئمہ کا وجوب تو بہ کے بارے میں اجماع ہے۔ اگرتم بیسوال کرو کہ تو بہ واجب کیسے ہوسکتی ہے جبکہ وہ ندمت کا ثمرہ ہے جو دل میں ہوتی ہے اور اس پر کسی کا اختیار نہیں۔ میں جواب دوں گا کہ اس کا سبب تو اختیار میں ہے۔ بعنی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ علم

واجب ہے کیونکہ وہ تو بہ میں داخل ہے۔الیانہیں ہے کہ بندہ اسے پیدا کرتا ہے بلکہ علم، ندمت، عمل، ارادہ اور قدرت،اللہ کی طرف ہے ہے کیونکہ اللہ ہی نے سمصیں پیدا کیا ہے اور تمھارے اعمال کو بھی۔ یہ بات صاحب بصیرت لوگوں کے نزدیک حق ہے۔اس کے علاوہ سب گراہی ہے۔

اگریہ کہا جائے کہ بندے کو فعل وترک کا اختیار نہیں ہے؟ تو میں کہوں گا ہے۔ مگریہ بات ہمارے قول کے مناقض نہیں ہے کہ سب بچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کیونکہ اختیار بھی مخلوق اللہی ہے اور بندہ اپنے اختیار میں مجبور ہے۔ دیکھو جب اللہ نے تندرست ہاتھ پیدا کیا ، لذیز کھا نا پیدا کیا اور معدہ میں شہوت طعام ، قلب میں بیملم پیدا کیا کہ یہ کھا نا مسکنِ شہوت ہے ، پھر مختلف قتم کے متعارض خیالات بیدا کیے کہ کھا نا گوسکن خواہش ہے مگر آیا اس میں مصرت ہے ، اور آیا کوئی بات اس کے تناول سے مانع ہے بانہیں۔ پھر بیہی علم پیدا کیا کہ اس کے کھانے میں کوئی مانع نہیں ہے تو ان اسباب کے اجتماع سے مانع ہے بازادہ تناول کو تقویت بہنچ جاتی ہے۔ یہ امور سنت الہی میں مرتب ہیں۔

ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔ دیکھواللہ نے ہاتھ کی حرکت ،منظم کتابت کے ساتھ پیدائہیں کی جب
تک اس میں صفتِ قدرت پیدا نہ کر دی ، جب تک حیات پیدا نہ کر دی اور جب تک کہ ارادے کو پیدا
نہیں کر دیا۔ پھرعزم بالجزم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ نفس میں خواہش کتابت پیدا ہوجائے اور
پیخواہش بغیرعلم کے پیدائہیں ہو عمتی کہ آیا ہے فی الحال یا انجام کارمفید ہے۔

علم کی تخلیق میں بغیر دوسرے اسباب کے نہیں ہوتی یعنی قدرت، ارادہ اورعلم ہوتب کسی خالص علم کی تخلیق ہوتی ہے۔ علم اور میلانِ طبعی ہمیشہ عزم بالجزم کولاتے ہیں اورعزم وقدرت ہمیشہ حرکت کو لاتے ہیں۔ ہرعمل میں یہی ترتیب ہے اور سب کچھ اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ مگر بعض ایک دوسرے کے لیے شرط ہیں۔ یہی سنتِ اللی ہے جو بندوں میں اور قضا وقدر میں جاری ساری رہی ۔ بیتر تیب کلی کسی نہیں برلتی۔ ای کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ '' ہم نے ہر چیز کوایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔''

منجملہ امورِ قضاؤ قدر کے دستِ کا تب میں حرکت کی تخلیق ہے گریہ قدرتِ قصد ،علم اور اراد ہے کے بعد تخلیق پائی۔ جب یہ چاروں امور کسی بندے کے جسم میں جع ہوجاتے ہیں تو عاملانِ قضاؤ قدر کہتے ہیں لکھ اور آواز آتی ہے،''تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا''۔''ان کے ساتھ قبال کرو اللہ تعالیٰ تمھارے ہاتھوں سے آتھیں عذاب دے گا''۔

یہ حال دیکھ کرعلما جیران رہ گئے ۔ بعض نے کہاجبر محض ہے، بعض نے کہاانسان خودا پنے افعال کا

موجد ہے اور بعض نے درمیانی راہ اختیار کی اور کہہ دیا کہ بندے کوکب کا اختیار ہے۔اگر ان لوگوں کے لیے آسان کے دروازے کھول دیئے جائیں اور یہ عالم غیب وملکوت کی طرف دیکھ سکیں تو انھیں معلوم ہوجائے کہ اپنے مقام پر ہرایک سچا ہے مگر کمی ہرمسلک میں ہے۔یہ بات اشراق نوری ہی سے واضح ہوسکتی ہے جے بھی اللہ تو فیق دے دے۔

جو خض بھی سلسلہء اسباب ومسببات کوحرکت دے گا،ان کے تسلسل کی کیفیت کو دیکھے گا اور مسبب الاسباب کے ساتھ ان کے تعلق کو جانے گااس کے لیے سرِ قدر کھل جائے گا اور یقینی طور پر جان لے گاسوائے خدا کے کوئی خالق نہیں ہے۔ اگرتم بیسوال کرو کہ جروقد روکسب کے قائل سب کے سب من وجہ سے ہیں مگرمن وجہ ناقص بھی ہیں تو یہ کیسے؟ میں جواب دوں گا کہ ہاں یہی بات ہے۔ میں ایک مثال ہے اسے واضح کیے دیتا ہوں،اندھوں کی ایک جماعت نے سنا کہ ان کے شہر میں ایک عجيب جانورلايا گيا ہے جے ہاتھي کہتے ہيں۔اس سے پہلے ندانھوں نے بينام سناتھا نداسے ديکھا تھا تو انھوں نے کہا ہم ضروراہے چھوکر دیکھیں گے۔ چنانچہ انھوں نے اسے چھوکر دیکھا۔کسی کا ہاتھ پاؤں پر کسی کا دانت پراور کسی کا کان پر پڑا۔ جب لوٹے باقی اندھوں نے دریافت کیا تو جس کا ہاتھ پاؤں یر پڑا تھا کہنے لگا کھر درا ستون جیسا ہوتا ہے مگر اس سے نرم۔جس کا ہاتھ دانت پر پڑا تھا بولانہیں ، بہت سخت ہوتا ہے نرم تو قطعانہیں ہوتا اور چکنا ہوتا ہے باکل کھر درانہیں ہوتا ستون جیسانہیں عمود جیسا ہوتا ہے۔جس نے کان چھوا تھا بولا وہ تو چا درجیسا ہوتا ہے۔ دیکھو ہرشخص نے سچ کہا کیونکہ جہاں تک اس کی پہنچ ہوتی تھی اس نے بتا دیا مگر اس معاملہ میں ہرایک نے غلطی کی کہ پیسمجھ بیٹھا کہ اس کی رسائی کل تک ہوگئی ہے۔اس واقعہ سے عبرت حاصل کرو کیونکہ علماء کے اکثر اختلافات کا یہی حال ہے۔ابہم اپنے مقصود کی طرف لو شتے ہیں ہم پیچھے وجوبِ توبہ کا مع اس کے تین اجزاء کا ذکر کر چکے ہیں۔اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تو بہ کرنا فی الفور واجب ہے کیونکہ معاصی کا ترک ہمیشہ اور ہروقت فرض ہے۔اس طرح اطاعتِ اللي بھي على الدوام فرض ہے۔الله تعالى فرماتا ہے:

وَتُوبُو عَلَى اللهِ جَمِيْعًا

"سب الله سے ڈرو" (النور: ١١١)

اس آیت سے شمھیں معلوم ہو گیا ہو گا کہ تو بہ علی العموم تمام انسانوں پر فرض ہے۔اس لیے کہ گناہ سے کوئی بھی شخص خالی نہیں ہے۔ یا اعضاء سے گناہ کرتا ہے یا خواطرِ قلبی سے، ورنہ کم از کم اللہ سے غافل تو رہتا ہی ہے۔اس غفلت سے بھی تو بہ کرنا شانِ انبیا وُ صدیقین ہے اور ان لوگوں کی شان ہے

جومجرو وجود بلا فائدہ کو گوار نہیں کرتے۔رہے وہ اولیاء جن کے سینوں کواللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کا ہرسانس ایک نفیس جو ہرہے جس کی کوئی قیمت نہیں کہا گر دنیا و مافیا کوایک سانس کے مقابلہ رکھا جائے تو اس کی قیمت کونہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا وہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں اور دوسرے لوگ غفلت میں ٹا مک ٹوٹیاں مارتے ہیں حتیٰ کہ جب موت آن دباتی ہے تو کہتے ہیں ،'اے رب! مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تا کہ میں صادق العمل بن سکوں اور صالحین ہے ہو جاؤں''۔ حالانکہ جب وفت آن پہنچتا ہے تو اللہ کسی کی موت کوموخر نہیں کرتے ۔مطلب اس آیت کا بیہ ہے کہ جب پردہ اٹھ جاتا ہے تو انسان ملک الموت ہے کہتا ہے اے ملک الموت!ایک دن کی مہلت دے دے تا کہا پنے رب سے معذرت کرسکوں اور صالح عمل کو توشہ بنا سکوں۔ملک الموت کہتا ہے تو نے سب دن ختم کر دیئے اب کوئی دن تیرے لیے نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا ایک گھڑی ہی کی مہلت دے دے، وہ کہتا ہے گھڑیاں بھی تمام ہو چکیس اب کوئی گھڑی نہیں ہے۔ پھر تو بہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح گلے میں غرغراتی ہے، سانس پسلیوں میں مچنس جاتا ہے۔ تدارک نہ ہو سکنے کی وجہ سے ناامیدی کے گھونٹ پیتا ہے اور عمر کے ضائع کرنے پر ندامت کی حسرت سے مضطرب ہو جاتا ہے۔خدا بچائے اس کے ایمان کی جڑان صد مات میں پھنس جاتی ہے جب روح نکلتی ہے اگر خدا کے ہاں اس کی کوئی نیکی ہے تو آسانی سے توحید پر جان نکلتی ہے۔ اے حن خاتمہ کہتے ہیں۔اگر قضائے الہی اس کے لیے بد بختی کا فیصلہ کر چکی ہے تو روح شک و اضطراب کی حالت میں نکلتی ہے۔اسے سوئے خاتمہ بولتے ہیں۔ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے فر مایا ہے،" توبہان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برائیاں کرتے ہیں حتیٰ کہ جب موت آ جاتی ہے تو كہتا ہے اب ميں نے اللہ سے توبركر لى ہے۔ ' ۔ ایسے ہى لوگوں كے ليے اللہ نے فرمايا ہے، ' توبه الله کے ہاں ان لوگوں کے لیے ہے نا دانی سے برائی کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی تو بہ کر لیتے ہیں'۔اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ وہ برائی کے بعد بھلائی کرتے ہیں تا کہ بھلائی برائی کومٹا دے جیسا کہ احادیث میں آيا ہے۔

توبہ کب قبول ہوتی ہے

بہ تم یہ جان چکے ہوگے کہ جس تو بہ کے شرا لط پورے ہو جاتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے نورِ بصیرت سے قرآن میں غور کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ عنداللہ قلبِ سلیم مقبول ہے اور اس امرکی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنی باقی رہنے والی آنکھوں سے اللہ کے چہرے کو دیکھ سکے۔انھیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ فطری طور پر ہر قلب، سلیم پیدا ہوتا ہے، گراس کی سلامتی گناہوں کی تاریکی ہے جاتی رہتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ندامت کی آگ اس کی تاریکی کو دور کر دیتی ہے اور نیکی کا نور، ول کے چہرے سے برائی کی تاریکی کومٹا دیتا ہے اور یہ کہ ظلمتِ معاصی کی نور حسنات کے سامنے نہیں چلتی جس طرح کہ رات کی تاریکی نور نہار کے ساتھ باقی نہیں رہتی یا جسے میل کی کدورت، صابن کی سپیدی کے سامنے نہیں تھہرتی گرید کہ پناہ بخدا سامنے نہیں تھہرتی اس طرح کہ رات کی تاریک شورت گرید کہ پناہ بخدا گناہ اپنی کشرت و دوام سے قلب کو ہر باد کر چکے ہوں۔ جسیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا ہے، '' ہرگر نہیں بلکہ ان کے کاموں نے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے'' یا جسے کہ اللہ فرما تا ہے، '' بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے'' سیا بات کفار و منافقین کے حق میں ہے۔ رہے مسلمان مسلمان سونے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے'' سیا بات کفار و منافقین کے حق میں ہے۔ رہے مسلمان مسلمان سونے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے'' سیا ہے'' اگر تم استے گناہ کرو کہ آسان تک بھر جا تیں بھرنا دم ہو کر تو بہ کر لوتو اللہ تھے اری تو بہ قبول کر لے گا'۔

# کن چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے

توبہ ہر گناہ سے ضروری ہے۔ تم پیچھے صفاتِ مذمومہ کا ذکر اور جو اعمال ان سے پیدا ہوتے ہیں پڑھ چکے ہو۔ تو بہ ہر صغیرہ و کبیرہ سے ضروری ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی صغیرہ پر ندامت کی جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا اور اگر کسی کئیرہ کی استغفار کیا جائے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا۔ البتہ اگر کسی شخص کے حق کے بارے میں تو بہ کی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ فیصلہ اس کے سپر دنہ کیا جائے جیسے قصاص مظالم ، مختلف قسم کے تا وان اور حدِ قذف۔

جوشخص توبہ کرنا چاہتا ہے یا تو بہ کرنا چاہتا تھالیکن نہیں کرسکا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کے بارے میں جوآیات واحادیث آتی ہیں ان سے دل کو ڈرائے اور بتائے کہ فسق و فجور پر جولوگ مرے ان کا کیا انجام ہوایا جولوگ تو بہ کے بارے میں ٹال مٹول کرتے رہے انھیں کیا سزا ملی ۔ دل کو سمجھائے کہ ہوسکتا ہے اسی دنیا میں سزامل جائے تا کہ اگر دل عاقبت کی عقوبت سے اندھا ہوتو دنیا کی رسوائی سے ڈرجائے۔

باباس

# صبروشكر

احادیث کے مطابق ایمان کے دوحقے ہیں ، نصف صبر اور نصف شکر۔ صبر کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فکا فرمان ہے ،'' جب انھوں نے صبر کیا تو ہم نے انہیں آئینہ ہدایت بنادیا''۔ نیز فرمایا ،'' صبر کی بنا پر بنواسرائیل پر تمھارے رب کا کلمہ و کسن پورا ہو گیا ،،۔ایک اور مقام پر فرمایا ،''البتہ ہم ان لوگوں کو ہزادیں گے جنھوں نے صبر کیا''۔ رسول اللہ منافظیم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب میں فرمایا صبر و زم خلق۔ آپ منافظیم کا فرمان ہے ،'' صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے''۔

تقيقت صبر

صر، علم، حال اور عمل سے مرکب ہے۔ علم درخت کی مانند ہے، حال شاخیں اور عمل اس کا کھل ہے۔ اس بات کو ذہن شین کرلو کہ مصلحتِ وین صبر میں ہے۔ واس سے قوت اور داعیہ عصر پیدا ہوجاتا ہے۔ صبر یا تو کسی عبادت کے بارے میں ہوتا ہے یا شہوت کے بارے میں۔، بہر حال وہ صبر ہی کی ایک ندایک قتم ہوتی ہے۔ مباح چیزوں کے بارے میں بھی حدِ اعتدال سے نہیں گزرنا چاہئے۔ عبادت پر صبر کا بہطریقہ ہے کہ سوچے چند دن صبر کرے گا تو ابدا لآباد تک سعادت پائے گا۔ عبادت کے اظہار اور ریا ہے بھی صبر کرے۔ سب سے بڑا صبر شہوتوں سے زُکنا ہے جیسا کہ پہلے بیان عبادت کے اختیار کو جیسا کہ پہلے بیان

گزرا\_

جن باتوں پرصبر ضروری ہے ان میں سے ایک ہے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص قول یافعل سے کسی قتم کی جناحت کر ہے تو اس پرصبر کر ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کسی شخص کو اس وقت تک ایمان دار نہ سمجھتے تھے جب تک کہ وہ ایذ ا پرصبر نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: '' البتہ ہم صبر کریں گے تمھاری ایذار سانی پراور اللہ تعالیٰ پر ہی تو کل کرنے ہیں''۔ صبر بھی نفسِ فعل پر ہوتا ہے ، بھی ایزار سانی پراور اللہ تعالیٰ پر ہی تو کل کرنے ہیں''۔ صبر بھی نفسِ فعل پر ہوتا ہے ، بھی اس کے برداشت کرنے پر اور اکتھی بدلہ پراور ای سے تکمیلِ ایمان ہوتی ہے۔ صبر کی دوسری قتم وہ ہے و بغیر ہمارے اختیار کے مصبتیں آن پر تی ہیں ان پر کیا جاتا ہے جیسے ، بیاریاں ، بصارت کا زوال ، فسادِ اعضاء اور اموت اعزاء۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ قرآن میں صبر کی تین صور تیں ہیں ، اول اللہ کیلئے ادائے فرائض پر صبر ، اس کے تین سو در جے ہیں ؛ دوم محارم الہی پر صبر ، اس کے جی

ئو درجے ہیں اور سوم صدمہءاد لی پرصبر،اس کے نوسو درجے ہیں۔ کہتے ہیں صبر جمیل یہ ہے کہ مبتلائے مصیبت کے بارے میں کسی کو پچھ پتا نہ چلے مگریہ بات طویل مدت کی ریاضت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

شكر كى فضيات كے لئے يه كافى ہے كه الله نے اس كا ذكر اپنے ذكر كے ساتھ كيا ہے اور يہ بھى فر مایا ہے، کہ ذکر الہٰی سب سے بڑا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کا فر مان ہے،'' مجھے یا دکر و میں تنہیں یا دکروں گا'' اور فرمایا''میراشکر کرواور ناشکری نه کرو''۔ نیز فرمایا،'' عنقریب الله شکر کرنے والوں کو بدله دے گا''۔ فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بہت کم شکر گزار ہیں ۔احادیث میں ہے،شکر گزار کھانے والا، صائم صابر جبیا ہے۔ ،،شکریہ ہے کہ اللہ کے سواکسی کومنعم نہ جانے ۔ پھر جب مسمویں نعمتِ اللی کی تفصیل معلوم ہو جائے گی کہاس کے اعضاء،جسم اور روح میں کیا کیانعمتیں رکھی ہیں تو دل میں اللہ کی طرف سے انبساط پیدا ہوگا ،اس کی نعمت وفضل پرخوشی ہوگی اور پھرعمل کرنے کو جی جا ہے گا۔شکر ، دل ، زبان اور تمام اعضاء سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ دل کے ساتھ شکر کرنے کی بیصورت ہے کہ ساری مخلوق کے لئے بھلائی کا خیال رکھے اور ذکرِ الہی میں بھی اس بات کا خیال رکھے۔ زبان سے شکر کی صورت ہے کہ ازقسم حمد کلمات ادا کرے اور اعضاء کے ساتھ شکر اس طرح ہوتا ہے کہ الہی نعمتوں کو اس کی طاعت میں صرف کرے اور اس کی نعمت کی مدد ہے معصیت سے بیجے ۔ آنکھ کاشکریہ ہے کہ جس کسی مسلمان کوکوئی عیب کرتے دیکھوتو اس پر پردہ ڈال دو اور اس کے گناہوں اور خامیوں کی طرف نہ دیکھو۔ کانوں کاشکریہ ہے کہ جو بُری بات سنواہے چھپالواور وہی باتیں سنوجن کا سنناتمھا ہے لئے جائز ہے ۔ رسولِ خدامَنًا ﷺ نے ایک شخص سے دریافت فرمایا ، مبح کیسی ہوئی ؟ بولا خیریت ہے ۔ پھر سوال کیا تو اُس نے ہی جواب دیاختی کہ تیسری بار میں کہا، خیریت سے گزری خدا کی تعریف کرتا ہوں اوراس کاشکرادا کرتا ہوں تو رسول الله مَثَاثِيَّا أِن في مايا ، ميں يہي تو كہلوانا جا ہتا ہے۔جس كسى ہے بھى کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں یا شکر کرے تو اللہ کا فرما نبر دار ہو یا شکوہ کرے تواس کا گنہگار ہو۔اگر کوئی شخص بیسوال کرے کہ شکر کا کیا مطلب ہے۔ جبکہ شکر کی تو فیق بھی ایک نعمتِ اللی ہے، تو میں کہوں گا بیسوال حضرت داؤ علیہ السلام اور حضرت موسی علیہ السلام کی زبانوں پر بھی آیا تھا۔حضرت موی علیہ السلام نے دریا فت کیا پرور دگار میں کیسے تیراشکر ادا کرسکتا ہوں جبکہ میں ہر نعمت کا شکر ادانہیں کرسکتا۔اللہ نے وحی بھیجی کہ اگریہ بات تجھے کھٹکی ہے تو تُو نے میراشکر ادا کر دیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے ، جب تو یہ بہچان گیا کہ ساری نعمتیں میری ہی طرف ہے ہیں تو میں تیرے شکر سے راضی ہوگیا۔ اگر آپ کہیں یہ جواب میری سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ علم ایک تیسری نعمت ہوتو میں کہوں گا یہ باب تو حید کی ایک شاخ ہے کہ شاکر ومشکور ، محبّ ومجبوب سب ایک ہے اور اللہ کے سواکسی کا وجود نہیں۔ ہر شے اس کے علاوہ ہلاک ہونے والی ہے۔ ہ بات از کی وابدی صدافت ہے اس لئے کہ وجود میں سوائے اللہ کے کوئی چیز نہیں ہے جو قائم بالذات ہو۔ قائم بالذات وہی ہے اور اس کے ماسوا اس سے قائم ہیں۔ وہی تی وقیوم ہے، لہذا وجود میں سوائے تی وقیوم کے پچھ بھی نہیں

اس لئے وہی شاکر وہی شکور وہی محبّ اور ہی محبوب ہے ۔حضرت حبیب بن ابی حبیب کی نگاہ ای طرف گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کا بی تول پڑھا،'' ہم نے اسے صابر پایا، وہ اچھا بندہ ہے ہے شک وہ رجوع لانے والا ہے، ، تو کہا، ' واہ دیا بھی اور ثنا بھی کی ،، مطلب سے کہ جب اپنی عطا پراس نے ثنا کی تو وہی ثنا خواں ہے اور وہی ممدوح ۔ اس طرح شخ ابوسعید یہنی کی نظر گئی کہ جب ان کے سامنے يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (وہ ان سے محبت كرتا ہے اور وہ اس سے محبت كرتے ہيں ) كى تلاوت كى كئى تو فرمایا، "فتم میری عمر کی ہے ان سے محبت کرتا ہے، اسے محبت کرنے دو، وہ محبت میں سچا ہے کیونکہ اسینے ئی آپ سے محبت کرتا ہے''۔اس سے انھوں نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ وہی محب ہے اور وہی محبوب ۔ بیایک بڑا بھاری مرتبہ ہے جوتمھاری سمجھ میں نہیں آسکتا۔البتہ تمھاری عقل کے مطابق ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ دیکھوشمص معلوم ہے کہ مصنف جب اپنی تصنیف سے محبت کرتا ہے تو گویاایے آپ سے محبت کرتا ہے، اس طرح جب صانع اپنی صنعت سے محبت کرتا ہے تو خود سے محبت کرتا ہے، باپ جب اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے تو اپنے ہی نفس سے محبت کرتا ہے۔ عالم وجود میں جو کچھ بھی ہے تصنیف الہی ہے تو اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اپنے آپ ہی سے محبت کرتا ہے۔ نگاہِ توحیدالیا ہی دیکھتی ہے۔اس کی طرف صوفیانے اس قول میں اشارہ کیا ہے،" جب میں اینے نفس ے فنا ہو گیا اور غیراللہ ہے بھی تو سوائے اللہ کے کچھ نظر نہ آیا ،، ۔لوگ ان باتوں کونہیں سجھتے تو مذاق اڑاتے ہیں۔ کہتے ہیں کیے فنا ہو گیا حالانکہ اسکے سائے کی لمبائی اسی قدر ہے اور دن رات میں سیروں کھانا کھا جاتا ہے۔لوگ اپنی جہالت کی بنا پر ہنتے ہیں۔عاف وہی ہے جس پر جاہل ہنسیں ۔اس کی طرف الله نے اشارہ کیا ہے،'' مجرم لوگ مومنوں پر بہنتے ہیں،،۔ پھر فرمایا،'' آج کے دن مومن کفار پر ہنیں گے''۔

اب ہم اصل بحث كى طرف لوشتے ہيں شكر ، نعمت كے ایسے استعمال كو كہتے ہيں جس كے لئے وہ

پیدا کی گئی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ کسی بادشاہ نے اپنے غلام کے پاس ایک گھوڑا تمام سازوسامان کے ساتھ سواری کے لئے بھیجا تا کہ وہ حاضر بارگاہ ہو۔اگر وہ اس گھوڑ ہے کوجس کام کے لئے بھیجا گیا ہے استعال کرتا ہے تو یہ نعمت کا برمحل استعال ہے اور اگر اس پرسوار ہوکر بادشاہ سے دور بھاگ گیا تو یہ کفرانِ نعمت ہے۔واللہ اعلم۔

بابسه

# أميدوبيم

معلوم ہونا جاہے کہ اُمیرسالکوں کے مقامات اور طالبوں کے احوال سے ہے۔ جب تک کوئی وصف بھی آتا ہے اور بھی جاتا ہے تو یہ حال ہے اور اگر راسخ ہوجاتا ہے تو اسے مقام کہتے ہیں۔ اگر ہونے والی بات ایس ہو کہ اس سے دل کوخوشی پہنچے تو بدأمید ہے اور اگرغم پہنچے تو خوف ہے۔ أميد انظارِ محبوب ومطلوب میں نشاطِ قلبی کا نام ہے، مگراس کا کوئی سبب ہونا جا ہے ۔اگرا کثر اسباب موجود میں تو یہ اُمید ہے اور اگرا نقطاع اسباب کے باوجود انتظارِ مطلوب ہے تو یہ دھوکا ہے اور اگر دونوں جانبیں برابر ہیں تو پیتمنا ہے ۔ار بابِ قلوب جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی بھیتی ہے۔ول زمین کی مانند ہے،ایمان مخم اورعبادتیں یانی اور کھاد وغیرہ کی طرح ہیں ۔ہ دل جود نیامیں ڈوبا ہوا ہے سنگلاخ زمین كيطرح ہے جس ميں تخم نہيں أكتا \_ قيامت كا دن كھيتى كاشنے كا دن ہے \_ جو بوئے گا وہى كائے گا۔ كوئى كھيتى بغير ايمان كے تخم كے نہيں أگ سكتى \_ ايمان ، خباشتِ قلبى اور سوائے اخلاق كے ہوتے ہوئے بہت کم اُگتا ہے۔ای طرح جیے سنگلاخ زمین میں جے نہیں اُگتا۔جس شخص کے لئے سارے اسباب جمع ہوجا کیں مشلاً عمدہ زمین ، یانی ، کھا دوغیرہ پھروہ زمین کوآ بادکرنے والی پاک کر کے عمدہ بہج ڈال دے اور کھیتی کاشنے کا انتظار کرے اس اُمیدیر کہ اللہ بجلیوں اور آفاتِ مفسدہ سے اُسے بچائے رکھے گا توہ اُمید کوئی وجہ رکھتی ہے ۔لیکن جو سنگلاخ زمین میں تخم ریزی کرتا ہے جہاں پانی بھی میسر نہیں تو اس کی اُ مید دھوکا ہے۔اگر مخم ریزی اچھی زمین میں کی لیکن یانی نہ دیا اور بارش کے بھروسہ بار آور ہونے کا انتظار کرتا رہا تو بیتمنا ہے۔ان مثالوں سے ظاہر ہو گیا ہوگا کہ جس شخص نے قلب میں ایمان بویا، طاعت کے یانی ہے اُس سیراب کیااور دول کو خبا ثنوں سے یا کیزہ کیاس طرح کہ زمین کو کا نٹوں اور گھاس سے اف کیا جاتا ہے تو اسے اُمیدر کھنا جائز ہے اور اس کے بغیر تمنا اور دھوکا ہے۔ ای کی طرف رسُول اللَّهُ مَثَالِثَیْمَ نِے اشارہ کیا ،'' عقل مندوہ ہے جس نے اپنے نفس کوزیر کیا اورموت کے بعد کے لئے عمل کیا اور احمق وہ ہے جس نے خواہشات کا اتباع کیا اور اللہ ہے آرز و کیں وابسة کر لیں''۔ اللہ تعالی فرماتا ہے،'' ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو کتاب کے وارث ہوئے مگر دنیا کے سامان کے پیچھے پڑ گئے اور کہتے ہیں کہ ہمیں بخش ویا جائے گا''۔اللہ نے بتا دیا کہ ایسی اُمید بے اصل

ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ پچھ نہیں کیا گیا جو کیا جانا چاہئے تھا۔ حضرت زیدالخیل کی روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ انھوں نے رئول اللہ مُلَّا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

اس حدیث میں آپ مُنگانِیْمُ نے ان لوگوں کی نشانی بتا دی جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیااور وہ اس سے اُمیدر کھ سکے ہیں۔

### أميدكى فضيلت

اُمید پر مل کرناخوف پر ممل کرنے ہے بہتر ہے کیونکہ بندوں میں جواللہ سے زیادہ قریب ہیں ہوا اسے زیادہ محبوب ہیں اور محبوب ہیں اور محبوب بین اور محبوب بین آئی ہے اور خوف فرار کا سبب ہوتا ہے۔
ای کی طرف رسُول الله مَنْ اللَّهِ عَلَیْ اِسْرارہ فر مایا ،''تم میں سے جب بھی کوئی مرے تو اللہ کے ساتھ صنِ فلن رکھے''۔ آ پُ مَنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ الل

#### علاج

جس شخص پریاس کا غلبہ ہو حتی کہ وہ بالکل ہی نا اُمید ہوجائے یا خوف کا غلبہ ہوجائے تا آنکہ وہ اسے اور گرکسی پر اور اسطے باعثِ ضرر بن جائے تو یہ دونوں با تیں علاج طلب ہیں اور گرکسی پر اُمید کا غلبہ ہو جائے تو اس کے حق میں رجاء ہم قاتل ہے۔ گویا یہ شہید ہیں کہ اگر غلبہ برودت (شھنڈے مزاج) والے کو دی جائے تو وہ شفا پا جائے اور اگر غلبہ حرارت والے کو د دیا جائے تو وہ بلاک ہو جائے ۔ جس شخص پر تمناؤں اور آرزؤں کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ خوب گناہ کرتا ہے۔ ایسے کا

علاج خوف سے کیا جائے اورجس پرخوف غالب ہواس کا علاج اُمیدسے کیا جائے ہرایک کا اس کی حالت کے مطابق علاج کیا جائے گا۔ حضرت علیٰ نے فر مایا ،'' عالم وہ ہے جواللہ کی حمت سے لوگوں کو مایوں نہ کرے اور انہیں خدا کی گرفت سے بے خوف نہ کرئے'۔ چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں لہذا وہ طبیبِ قلوب ہیں۔ ہرمریض کا مناسب علاج کرتے ہیں۔ اُمید کے لئے نافع دوایہ ہے کہ انسان اس بات برغور کرے کہ اللہ نے اسے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں صحت جسمانی اور سلامتی اعضاء دی، پھر ہدایت کے لئے انبیاء بھیجے اور اصلاح کے لئے طرح طرح کی غذائیں ،مشروبات اور دوائیں پیرا کیں۔اسباب رجاء کی تقویت کے لئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول کافی ہے،'' اے میرے بندو! جنھوں نے اپنے نفوس پر زیادتی کی ہے میری رحمت سے نا اُمید نہ ہو بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ے''۔ نیز فرمایا ،'' فرشتے پروردگار کی حد کرتے ہیں اور اہل زمین کیلئے استغفار کرتے ہیں''۔ فرمایا،'' ان کے اُویراور نیچے آگ کے سائے ہیں ،ان سے اللہ اپنے بندوں کوڈراتا ہے''۔اس آیت میں صاف کہ دیا کہ اللہ مومنوں کوآگ سے ڈراتا ہے گروہ کا فروں کے لئے ہے اور انھیں کے لئے پیدا کی گئی ہے ۔ حضرت ابوموی اشعری روایت کرتے ہیں که رسول الله منافین فرمایا،" میری أمت، اُمتِ مرحومہ ہے، اے آخرت میں عذاب نہیں دیا جائے گا،،۔اس بارے میں بہت سی آیات وا حادیث وارد ہوئی ہیں۔ایک طویل حدیث میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک بدو نے رسول خدامتاً النيام عدريا فت كياكه يارسول الله مَنْ النيام قيامت كدن مخلوق كاحساب كون لے كا فرمايا الله! اس نے دریافت کیا، کیا وہ خود حساب لے گا! آپ مَلَا لَیْمَ نِے جواب دیا ہاں! تو بدومسکرا دیا، رسول اللہ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَن مَن اللَّهُ عَلَى مَلْ عَلَى مَنْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلَى مَلْ عَلْمُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلْمُ عَلَى مَا عَلْمُ عَلَى مَا عَلَّى مَا عَلَى مَ ہے اور حساب لیتا ہے تو چشم ہوشی کرتا ہے۔آپ مَلَا لَیْمَا نے فر مایا بدو نے سیج کہا، سنواللہ سے بڑھ کر کوئی كريم نہيں ، وہ اكرام الاكرامين ہے۔ پھر فر مايا ، يه بدو وفقيہ ہے ۔رسول الله منگانليم نے فر مايا، " الله تعالیلی کا فرمان ہے،میری رحت میرے غضب سے بڑھی ہوئی ہے''۔

خوف

خوف ورجاد ومہاری مانند ہیں جوان لوگوں کے لئے ہیں جن کے دلوں پر جمال الہی ظاہر نہیں ہوا۔ جس نے اپنے قلب سے اس کے جمال کو دیکھ لیا، وہ خوف ورجا سے بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت واسطیؓ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے،'' خوف اللہ اور عبد کے درمیان حجاب ہے۔ جب حق کا طباع پر ظہور ہوتا ہے تو خوف ورجاء کی بنا پرہ کسی بھی فضیلت کواختیار نہیں کرتیں''۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب محب ہمال محبوب تک پہنچ جاتا ہے تو خوف فراق کا ڈروسل کو ہر باد کر دیتا ہے۔ مگر ہم تو ابتدائی حالات سے بحث کررہے ہیں، لہذا جلب خوف کے طریقے بیان کرتے ہیں۔ جو آیتیں اوراحادیث شدت عذاب و حساب کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ان میں غور کرنا چاہئے اور جلال خداوندی کی نسبت سے اپنے نفس کے حال پر بھی نظر کرنی چاہئے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، '' یہ جنت کے لئے ہیں اور مجھے پرواہ بھی نہیں''۔اس بات کواچھی طرح سجھ لیا جائے کہ ترک اوا مراورار تکاب مناہی سے انسان عذاب الیم کاستحق ہوجاتا ہا اور اللہ تعالی اگر سارے عالم کو بھی ہلاک کر دے تو پرواہ نہیں کرے گا۔ ویکھو سید المرسلین ہوا اللہ تعالی اگر سارے عالم کو بھی ہلاک کر دے تو پرواہ نہیں کرے گا۔ ویکھو سید المرسلین کے اور اللہ تعالی نے حضرت داؤڈ کو وی بھبجی '' اے داؤد! مجھ سے ڈرجیسا کہ تو پھاڑنے والے درندے سے ڈرتا ہوں''۔ رسول اللہ تکا ٹینٹی نے فرمایا '' جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہوا دروغیر اللہ سے ڈرتا ہو وہ کہ چیز سے ڈرتا ہو وہ کہ جیز اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ تکا ٹینٹی نے فرمایا '' جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے اور جوغیر اللہ سے ڈرتا ہو وہ کہ جیز سے ڈرتا ہو وہ کرتے ہیں جو بھی انھوں نے کیا در آنحا گیران کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں جو بھی انھوں نے کیا در آنحا گیران کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں جو بھی انھوں نے کیا در آنحا گیران کے دل خوف ذدہ ہوتے ہیں جو بھی انھوں نے کیا در آنحا گیران کے دل خوف ذدہ ہوتے ہیں جو بھی انھوں نے کیا در آنحا گیران کے دل خوف ذدہ ہوتے ہیں جو بھی انھوں نے کیا در آنحا گیران کے دل خوف ذدہ ہوتے ہیں جو بھی انھوں نے کیا در آنحا گیران کے دل خوف ذدہ ہوتے ہیں (المومنون: ۲۰)

کے مصداق کیا زانی وسارق جیسے لوگ ہیں؟ فرمایا،''نہیں بلکہ وہ جوروزہ رکھتا ہے،صدقہ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور عدم قبولیت سے ڈرتا ہے''۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا،'' جوبھی مومن بندہ خشیت الہی سے ڈرتا ہے اللہ اس پرآگ کوحرام کر دیتا ہے اگر چہ اس کا آنسو کھی کے منہ کے برابر ہوں''۔ پیغمبرول کا خوف

حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب بھی تیز ہوا چلتی یا ہوا کا رنگ بدل جاتا تو آئے منگا لیے آگا جہرہ مبارک متغیر ہو جاتا ، کھڑے ہو جاتے اور اپنے حجرے میں پریشانی ہے بھی اندر آتے بھی باہر جاتے ، بیسب بچھ خوف الہی سے ہوتا تھا۔اک دفعہ آپ نے سورہ الحاقہ کی ایک آیت پڑھی تو بے ہوش ہو گئے۔ دیکھواللہ فرما تا ہے: وَ حَرَّ مُوْسلی صَعِقا موی بے ہوش ہو کر گر پڑے ۔ رسول اللہ مثالید آئے بطحاء میں جریل کی صورت کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ آپ منگالید آئے فرمایا ،' جب بھی جریل میرے پاس آئے تو خوف الہی سے کا نیخے ہی آئے''۔ کہتے ہیں جب ابلیس کو اپنا حال معلوم ہو جریل میرے پاس آئے تو خوف الہی سے کا نیخے ہی آئے''۔ کہتے ہیں جب ابلیس کو اپنا حال معلوم ہو

گیا تو جریل ومیکائل رونے لگے۔اللہ نے وحی بھیجی کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگے پروردگارہم تیرے انقام سے ڈرتے ہیں ۔اللہ نے کہا، ہاں تم اسی طرح ڈرتے رہنا بے خوف ندر ہنا۔حضرت ابوالد داُ فرماتے ہیں،'' جب براہیم خلیل الله نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو خوف سے ان کے سینے کی آواز ایک میل سے سنائی دیتے تھی''۔حضرت مجاہد ہیان کرتے ہیں کہ داؤ دعلیہ السلام چالیس دن تک مجدے میں اس طرح روئے کہ تجدے سے سرنداٹھایا ختی کدان کے آنسوؤں سے گھاس اُگ آئی اور اتنی بڑی ہو گئی کہان کے سریر چھا گئے۔ آواز آئی اے داؤد! کیا تو بھوکا ہے کہ کھانا کھلایا جائے یا پیاسا ہے کہ سراب کیا جائے یا نگا ہے کہ کپڑا پہنایا جائے ؟ حضرت داؤد " نے بیسنا تو ایم گرم آ ہ کینچی کہ لکڑی تک جل گئی۔ تب اللہ نے ان کی تو بہ واستغار کو قبول کیا ، انھوں نے عرض کیا اے پرور دگار! میرے گناہ میری ہتھیلی پررکھ دے چنانچہ ان کی ہتھیلی پرگان کی خطائیں لکھ دی گئیں۔ جب بھی کھانے پینے وغيره كے لئے ہاتھ بڑھاتے تو كھے كود مكھتے اور روپڑتے '' مجاہد كہتے ہیں،'' آپ كے سامنے پيالہ لا یا جا تا جس میں دوثلث یانی ہوتا تو بیالہ لیتے تو ہوئے اپنی خطاؤں کود کیھتے اور پیالہ منہ سے نہ لگاتے جب تک کہ آنسونہ بہا لیتے " \_حضرت داؤر ہی کے بارے میں روایت ہے کہ جب بھی آسان کی طرف سراتها كرد يكھتے تو خدا ہے شرما كرم جاتے۔ اپنى مناجات ميں فرمايا كرتے تھے، "پروردگار! جب بھی خطاؤں کو یاد کرتا ہوں تو وسعت کے باوجود زمین تنگ معلوم ہی ہے اور جب تیری رحت کو یاد کرتا ہوں تو میری روح لوٹ آتی ہے۔ تیری ذات پاک ہے۔اے اللہ! میں تیرے طبیب بندوں کے پاس گیا

تاکہ میری خطاوں کا علاج کریں تو ہرایک نے تیری ہی طرف اشارہ کیا۔ تباہ ہوجا کیں جو تیری رحمت سے نا اُمید ہیں' ۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں ، مجھے معلوم ہوا کہ ایک دن حضرت داؤڈ نے اپنی خطاوں کو یاد کیا تو ہے ہوش ہو کر گر پڑے ۔ ہوش میں آنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر پہاڑوں کی طرف ہوا گے ۔ در ندے ان کے ارد گر دجمع ہو گئے ۔ انھوں نے فرمایا ، لوٹ جاؤ میں شھیں بلا نانہیں چا ہتا میں تو ہے گناہ پر رونا چا ہتا ہوں ، اگرتم میں کوئی خطاکار ہے تو آئے اور روئے اور اگر خطاکار نہیں تو داؤد کو اپنی خطا پر رونے دو' ۔ کشرت گریہ وزاری پر آپ کے دوست احباب آپ کوٹو کتے تو فرماتے ،'' مجھے رونے دواس سے پیشتر کہ رونے کا دن فکل جائے ، تبل ازیں کہ ہڈیاں جلائی جا کیں ، پیٹ میں آگ مجر دی جائے ،خت گیر ملائکہ کو میرے بارے میں حکم ویا جائے اور وہ کریں جو انھیں حکم ویا جائے گا کیونکہ اللہ کی نافر مانی نہیں کرتے'' ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ،'' جب حضرت داؤڈ نے خطا

کی تو آواز خراب ہوگئی ۔ کہنے لگے الٰہی صدیقین کی آوازوں کے طفیل میری آواز درست کر دیے''۔ روایت ہے کہ جب وہ بہت روئے اور رونے سے پچھ فائدہ معلوم نہ ہوا تو بڑے تنگدل اور ممکین ہو گئے، کہنے لگے،اب پروردگار! مجھے رونے پر رحم نہیں آتا؟ اللہ نے وحی بھیجی اے داؤد! اپنی خطا کو بھول گیا اوراپنے رونے کو یا درکھا تو وہ بولے ، میں اپنی خطا کو کیسے بھول سکتا ہوں ، میں جب بھی زبور کی تلاوت کرتا ہوں تو بہتا یانی بھی کھہر جاتا ہے، ہوا بھی رُک جاتی ، پرندمیرے سریر جمع ہو جاتے اور وحثی جانور میری محراب کے ارد گرد آ جاتے ۔الہٰی! یہ کیا میرے تیرے درمیان فاصلہ ساپیدا ہو گیا ہے؟ الله ٹعالیٰ نے وحی بھیجی! اے داؤد! وہ طاعت کی اُنسیت تھی اور پیرخطا کی وحشت ہے۔اے داؤر! آدم کومیں نے پیدا کیا ،اپنے ہاتھ سے بنایا ،اپنی روح پھونکی ،اپنے ملائکہ سے سجدہ کرایا ، اپنی كرامت كالباس بهنايا، اين وقار كاتاج اور هايا، وه مجھ سے تنهائي كي شكايت كرنے لگاتو ميں نے ا پنی باندی حواسے اس کی شادی کر دی ، اپنی جنت میں جگہ دی۔ مگر جب اس نے میری نا فر مانی کی تو میں نے اُسے عربال کر کے اپنے جوار سے دور کر دیا ، اے داؤد! میں سے کہتا ہوں تو نے ہماری اطاعت كى، ہم نے تيرى اعانت كى ، تو نے سوال كيا ہم نے ديا ، تو نے خطاكى تو ہم نے مہلت دى ، اب تو اُسی حالت پرلوٹ آئے گا تو ہم شمصیں قبولیت سے سرفراز کریں گے ۔حضرت پیکی بن ابی کثیر" کہتے ہیں،'' مجھےمعلوم ہوا کہ داؤ دعلیہ السلام جب رونے کا ارادہ کرتے تو سات دن پہلے کھا نا پینا اور جماع کرنا چھوڑ دیتے پھرایک دن پہلے ان کامنبر نکالا جاتا اور سلیمان کو تھم دیتے کہ بلند آواز ہے یکاریں اس طرح کہ سارے شہروں جھاڑیوں پہاڑیوں اور خشکی میں آواز پہنچ جائے ۔ چنانچہ درندے جھاڑیوں ہے،حشرات الارض پہاڑوں ہے، پرندآ شیانوں ہے اور کنواریاں پردوں ہے نکل آئیں۔ لوگ اس دن جمع ہوتے ،حضرت داؤڈ آتے ،منبر پر چڑھتے ،سارے بنواسرا ئیلی اردگر د ہوتے ، ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ پر ہوتا ،حضرت سلیمان کھڑے ہو کرحمہ باری شروع کرتے تو سب چیخ چیخ کر روتے ۔ لگتے ۔ پھر جنت دوزخ کا ذکر کرتے تو حشرات الارض درندے اور وحثی جانور مرجاتے ۔ پھر قیامت کے دن کا ہول کا ذکر کرتے اور رونے لگتے تو بقیہ حیوانات بھی مرجاتے''۔ جب حضرت سلیمان علیہ الاسلام ہرطرف مردے ہی مردے دیکھتے تو کہتے ،اے باپ! آپ نے سننے والوں کو یارہ پارہ کر دیا ، بنواسرائیل کے بہت ہےلوگ مر گئے اور وحشی جانور وحشرات الارض بھی۔لہذاوہ دعا كرنے لگتے ہیں وہ اى حالت میں ہوتے ہیں كہ بنواسرائيل كے بعض عابدوز اہدلوگ كہتے ،اے داؤد آپ نے طلبِ جزامیں جلدی کی ۔حضرت داؤد علیہ الالسلام غش کھا کر گریز تے ۔حضرت سلیمان میر

د کیھتے تو جاریائی پر انھیں لٹا کر لے جاتے ۔ پھر منادی کو حکم دیتے کہ پکار کر کہے جولوگ داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ تھے وہ ذِکر جنت و نار سے مرچکے ہیں۔جس کا کوئی قریبی ہو چاریائی لائے اور اٹھا كرلے جائے \_عورتيں اپنے عزيزوں كے لئے جاپائياں لاتيں اور اٹھوا كرلے جاتيں اور پكارتيں جاتیں، اے وہ جسے ذِکر نار نے مار ڈالا وہ جسے خوف الٰہی نے قبل ک دیا۔ پھر حضرت داؤ دعلیہ السلام ہاتھ سریر رکھتے اور عبادت خانے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیتے ۔ یکارتے، اے داؤد کے پروردگار! کیا تو ناراض ہے؟ برابر مناجات میں گےرہے خی کہ حضرت سلیمان آتے اور دروازے یر بیٹھ جاتے ،اجازت طلب کرتے تو پھر داخل ہوتے۔ان کے ساتھ جو کی ایک روٹی ہوتی تھی۔عرض کرتے اے باپ!اس سے طاقت حاصل کر کیجئے، وہ جتنی چاہتے کھا لیتے پھر بنواسرائیل کی طرف نکلتے ۔ یزیدر قاشی کہتے ، اک دن داؤ دلوگوں کونصیحت کرنے کے لئے برآمد ہوئے کوئی جالیس ہزار آ دمی تھے جن میں تمیں ہزارم گئے ۔صرف دس ہزار کے ساتھ آپ لوٹے ۔ آ کچی دو باندیاں تھیں جب وہ خوف سے گریڑتے اور مضطرب ہو جاتے تو وہ دونوں آپ کے سینے اور پیروں پر بیٹھ جاتیں تا کہ آپ کے اعضاء منتشر نہ ہوں ۔حضرت ابو بکڑنے ایک پرندے سے فرمایا،'' کاش میں تجھ جیسا ہوتا اور انسان نه ہوتا'' \_حضرت ابوذر ؓ نے فرمایا ،'' کاش میں درخت ہوتا'' \_حضرت عثمان ذی النورین ؓ نے فرمایا،" كاش میں مرجاتا تواٹھایا نہ جاتا"۔حضرت عائشة قرماتی ہیں،" كاش میں باكل ملياميك كردي جاتی''۔حضرت عمرؓ کے چہرے یرآنسوؤں کے بہنے ہے دوسیاہ کیسرں پڑ گئی تھیں۔آیٹ فرماتے ہیں،'' جواللہ سے ڈرا، بابر کت ہوا، جس نے اللہ کے لئے تقل ی اختیار کیا،خواہشات کوچھوڑ ااور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو معاملہ دگر گوں ہوتا''۔حضرت علیؓ نے ایک دن نماز فجر کا سلام پھیرا آپ بوے ممکین ے تھے فرمایا ،''میں نے اصحابِ محمر کودیکھا ہے، آج ان جیسی ایک بات بھی نہیں یا تا ہوں ،۔وہ لوگ صبح کرتے تو زردرو ہوتے ، پرا گندہ بال غبار آلودہ ہوتے ، ان کی آنکھوں کے درمیان بھیڑوں کے گھٹنوں کے سے گھٹے پڑے ہوتے ، رات بھراللہ کے لئے سجدہ وقیام کرتے ، کتاب اللہ کی تلات كرتے ، صبح كرتے تو الله كو يا دكرتے اور ايسے نشاط والے ہوتے جيسے درخت كى شاخ ہوا ميں ہلتى ہے۔ان کی آنکھوں سے آنسو ہتے تو دامن تر ہوجاتے ۔خدا کی قتم ااب تو گویا میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جوغفلت میں رات گزارتے ہیں''۔ پھرآپ چلے گئے اوراس کے بعدآپ کو بھی مہنتے نہیں دیکھا گیاخی کہ ابن ہم نے آپ کوشہید کرویا۔

حضرت عرر جب مجھی کوئی آیت سنتے توغش کھا کر گر جانے اور کئی کئ دن بیار ہے۔ ایک دن

ز مین سے ایک تکا اٹھا کر کہنے گئے ،'' کاش مجھے میری ماں جنم نہ دیتی ،کاش میں باکل ہی جھلا دیا جاتا''۔ حضرت علی بن حسین جب وضوکرتے تو رنگ زرد پڑ جاتا۔ ان کے گھر والوں نے پوچھا وضو کے وقت آپ کو کیا ہوجا تا ہے؟ تو فر مایا تصییں معلوم نہیں میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ ر وایت ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض گولوگوں نے عرفہ کے دن دیکھا کہ اس طرح رور ہے تھے جیسے وایت ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض گولوگوں نے فروب ہونے لگا تو واڑھی پکڑ کر آسان کی طرف منہ اٹھا کر فر مایا،'' میں کس قدر بخت ہوں آگر چہ تو جمھے بخش دے''۔ پھرلوگوں کے ساتھ وہاں سے والیس خطے آئے ۔ حضرت ابن عباس سے حافقین (ڈرنے والے) کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا،'' بیدو ہوگئی جن جن کے دل خوف سے زخی اور آئھیں اٹک بار ہیں''۔ کہتے ہیں،''ہم کیسے خوش ہوں جب کوگ ہیں جن کے دل خوف سے زخی اور آئھیں اٹک بار ہیں''۔ کہتے ہیں،''ہم کیسے خوش ہوں جب کہ موت ہمارے پیچھے ہے، قبر سامنے، قیامت موعد، جہنم راستہ اور رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے،۔ کھرت ہمارت تا در ب سے بیٹھئے، کہموت ہمارت تو بے خوف لوگ بیٹھتے ہیں، میں تو بے خوف نہیں ہوں جب کہ پرور دگار کی خضرت ہمارت تو بے خوف لوگ بیٹھتے ہیں، میں تو بے خوف نہیں ہوں جب کہ پرور دگار کی خوالی کر چکا ہوں۔ حضرت ہم رہ بیٹھتے ہیں، میں تو بے خوف نہیں ہوں جب کہ پرور دگار کی سے مرجاتے۔ روایت ہے کہ ایک انصاری لڑکا آگ کے خوف ڈرگیا۔ رسول اللہ مُن اللہ قائے ہمارا اللہ مُن اللہ کا ایک کے خوف ڈرگیا۔ رسول اللہ مُن ہوگیا ہے''۔ واللہ اعلم بالصواب۔

گور کو کیا ہوں۔ '۔ واللہ اعلم بالصواب۔

بابهم

# فقروزبد

الله تعالیٰ کا فرمان ہے،'' اے لوگوتم اللہ کے فقیر ہو'' \_ فقیر اُس شخص کو کہتے ہیں جوالی چیز کا ضرورت مندجس کا وہ ما لک نہیں ۔ سارے لوگ اللہ کی طرف مختاج ہیں کیونکہ وہ اپنے وجود کے دوام اورا بتدائے وجود میں اس کے محتاج ہیں ۔وہ اپنے وجود کے خود پیدا کرنے والے نہیں ہیں ، بلکہ بیاللہ کی طرف سے ہے۔لہذا وہی غنی مطلق ہے۔ان ہم ان لوگوں کا بیان کرتے ہیں جو مال کے فقیر ہیں۔ مال کا فقیروہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اپنی ضروریات معیشت کو پورا کر سکے ۔ فقیروں کے چنداحوال ہیں ۔بعض لوگ وہ ہیں جو مال سے کراہت کرتے ہیں اوراس سے بھا گتے ہیں بیزاہد ہیں ۔بعض وہ ہیں جو نہ تو اس سے بھا گتے ہیں نہ رغبت کرتے ہیں لیکن مل جاتا ہے تو کراہت نہیں کرتے۔ بیراضی ہیں۔بعض وہ کہ مال کے ملنے کو پیند کرتے ہیں بشرطیکہ صاف ستھرا کہیں سے آ جائے مگراس کی طلب نہیں کرتے ۔بعض وہ ہیں جو مال سے رغبت رکھتے ہیں مگر عجز کی بنا پرطلب نہیں کر سکتے بعض وہ ہیں کہ وہ ہاتھ نہ آنے والے مال کے لئے مضطرر سے ہیں جیسے بھو کا روٹی کیلئے اور نگا کپڑے کے واسطے، ایسی حالتوں والاشخص اگر رغبت سے محفوظ ہے، گوابیا ہونا بہت نادر ہے، تو حقیقی زاہد ہے ۔ان سب احوال سے اعلٰی درجہ بیہ ہے کہ وجود وعدم دونوں برابر ہوں خواہ مال زیادہ ہو یا کم ۔ پرواہ ہی نہ ہواور کسی سائل کومنع بھی نہ کرے اور کسی ضرورت کا خیال نہ کرے ۔جیسا کہ حضرت عائشا کے بارے میں مروی ہے کہ ان کے پاس ایک لا کھ درہم عطیہ کے آئے تو سارے تقسیم کردیے اورا پی ضرورت کا خیال تک نہ کیا۔خادمہ نے کہا کاش آج افطار کے لئے آپ ایک درہم کا گوشت خرید دیتیں۔آپ نے فرمایا اگر پہلے سے کہتی تو ضرور منگا دیتی۔

فضيلت فقر

یہ سے دریافت فرمایا، کونسا آدمی حضرت این عمر نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ منافیاتی نے اصحاب سے دریافت فرمایا، کونسا آدمی بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کی جو مالدارا پے نفس اور مال سے حق اللہی ادا کرے ۔ فرمایا، ہال بیدا چھا آدمی ہوتا ہے مگر سب سے اچھا نہیں ہے ۔ انھول نے دریافت کیا پھرکون ہے اے رسول اللہ! جوحد سے زیادہ دے ۔ خبرِ مشہور ہے، میری اُمت کے فقراء جنت میں اغنیاء سے پانچ سوسال پہلے داخل

ہوں گئے''۔

روایت ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام ایک آ دمی کے پاس سے گزرے جوز مین پرسور ہا تھا۔ سر
کے بینچے ایک اینٹ رکھی تھی اور چہرے واڑھی پرمٹی گئی ہوئی تھی۔ ایک عبا پہنے ہوئے تھا، تو حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا اے پرور دگار! تیرا یہ بندہ تباہ حال ہے۔ اللہ نے وحی بھیجی اے عیسی! تو جانتا نہیں کہ جب میں اپنے بندے کی طرف پُوری توجہ سے دیکھیا ہوں تو ساری دنیا اُس سے منہ پھیر لیتی ہے۔ رسول اللہ مُنَا اللّٰہ اُنے فر مایا،'' میرے دو دوست ہیں، جوان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا اور جس نے ان دونوں سے بغض کیا مجھ سے بغض رکھا، فقر اور جہاد'۔

رسول الله مَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ فَم ماتے ہیں '' میں نے جنت میں جھا نکا تو اکثر لوگوں کو فقیر پایا۔ جہنم میں جھا نکا تو اکثر کو امیر دیکھا''۔ نیز فرمایا'' اے گروہ فقراء الله کو اپنی رضا دوتو فقر کی وجہ سے ثو اب پاؤ گے ورنہ نہیں''۔ الله نے حضرت اسائیل کی طرف وحی بھیجی '' مجھے ٹوٹے دل والوں کے پاس تلاش کر ۔ انھوں نے دریافت کیا وہ کون ہیں ؟ فرمایا سے فقراء''۔احادیث و آثار،فقراء کی فضیلت پر ولالت انھوں نے دریافت کیا وہ کون ہیں؟ فرمایا سے فقراء''۔احادیث و آثار،فقراء کی فضیلت پر ولالت کرتے ہیں مگراکتاب مال میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ رسول الله مَنَّ الله عَنْ الله الله الله الله کا فقصان ہے''۔زائداز ضرورت مال کو کرونا درجات کو کم کرتا ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔

بھیک مانگنا

بہت ی حدیثیں بھیک مانگنے کی حرمت کے بارے میں ہیں۔ان میں سے رسول اکرم مَنَّا الْمِیْمُ کا میں ورسول اکرم مَنَّا الْمِیْمُ کا میں اضافہ کرتا ہے''۔ایسی قول ہے کہ''جو شخص مستغی ہوتے ہوئے بھیک مانگنا ہے وہ جہنم کی آگ میں اضافہ کرتا ہے''۔ایسی

حدیثیں بھی ہیں جن سے سوال کرنے کا جواز ملتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں،'' سائل کا حق ہوتا ہے اگر چہ وہ گھوڑے پر سوار ہی کیوں نہ آئے''۔اگر سوال کرنا جائز نہ ہوتا آپ بیہ کیوں فرماتے کہ سوال کرنے والے کا حق ہوتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ بقد رِضرورت سوال کا حق ہے جواس سے زیادہ ہواس کی اجازت کی گنجائش نہیں۔

# احوال سائلين

حضرت بشر قرمایا کرتے تھے:'' فقیر تین طرح کے ہیں ،ایک وہ جوسوال نہیں کرتا۔اگر دے دو تو لے لیتا ہے۔ بیشخص جنت ِفر دوس میں مقربین کے ساتھ ہوگا ۔ایک فقیر وہ ہے جوضر ورت کے وقت سوال کرتا ہے۔ بیاصحابِ یمین کے صادقین کے ساتھ ہوگا۔

اس قول ہے ان پانچوں قتم کے فقیروں کا حال معلوم ہوگیا جوہم نے بیچھے اس بات کے شروع میں ذکر کئے۔ گراس بات میں شک نہیں کہ سوال خواہ ضرورت سے ہو درجات کو کم کردیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے حضرت شقیق بن ابراہیم سے جب کہ وہ خراسان سے والپس لوٹے ہو چھا، اپنے فقراء دوستوں کو کس حال میں چھوڑا؟ انھوں نے جواب دیا اگر کوئی دے دیتا ہے تو شکرادا کرتے ہیں اورا گرنہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں۔ حضرت شقیق سیجھتے تھے کہ انھوں نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ سوال نہیں کرتے ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا بلخ کے کتوں کو میں نے ایساہی پایا ۔ حضرت شقیق نے کہا بلخ کے کتوں کو میں نے ایساہی پایا ۔ حضرت فقراء کو اگر نہیں دیا جاتا تو شکر کرتے ہیں اورا گر دیا جاتا ہو وہ ایثار کرتے ہیں۔ شقیق نے ان کا سر خور کرکہا اے استاد! آپ نے بی اورا گر دیا جاتا ہے تو وہ ایثار کرتے ہیں۔ شقیق نے ان کا سر چوم کرکہا اے استاد! آپ نے بی فرمایا۔

بعض انتخاص کے لئے بعض احوال میں سوال کرنا ترک سوال ہے بہتر ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابوالحن نوری کو ہاتھ پھیلائے ما نگتے دیکھا تو انھیں بڑا نا گوارگز را۔ اس بات کا ذکر انھوں نے حضرت جنید بغدادی سے کیا تو کہا اس بات کو ہر گز بُرا نہ بجھنا کیونکہ نوری نے اس لئے سوال نہیں کیا کہ لوگ انھیں دیں، بلکہ اس لئے تا کہ آخرت میں انھیں اجر ملے اور نوری کوکوئی نقصان نہ پہنچ اور شاید انھوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ رسول اللہ منگانی نے فرمایا ہے،'' دینے والے کا ہاتھ بالا ہوتا ہے''۔ بزرگوں نے کہا،'' دینے والے کا ہاتھ اس لئے بلند نہیں ہے کہ وہ مال لے دے رہا ہے بلکہ اس لئے کہ وہ ثواب لے رہا ہے، قدر ثواب کی ہے مال کی نہیں''۔ پھر حضرت جنید نے کہا تر از و

دل میں کہا چیز کو مقدار معلوم کرنے کے لئے وزن کیا جاتا ہے یہ کیوں کیا کہ بے تو لی چیز شامل کر دی
حالانکہ جنید گتو بڑے دانا آ دی ہیں۔ میں شرم کی وجہ سے سوال نہ کر سکا۔ بہر حال تھیلی کو لے کر نوری
کے پاس پہنچا تو انھوں نے کہا تر از و لاؤ سو درہم تول کر علیحدہ رکھ دیئے اور کہا انھیں جنید کے پاس
واپس لے جاؤ اور کہنا میں تم سے پچھ قبول نہیں کروں گا مگر جو درہم سوسے زیادہ تھے وہ رکھ لئے ۔ راوی
کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا تو میں نے نوری سے پوچھا یہ کیا بات ہوئی ؟ وہ کہنے لگے جنید بڑا دانا ہے
دونوں طرف سے رسی پکڑتا ہے۔ سو درہم اس لئے وزن کئے تھے تا کہ ان کا تو اب اسے پہنچ اور ایک
مٹھی بغیر وزن کے لوجہ اللہ ڈال دیئے تھے۔ جو اللہ کے تھے وہ میں نے لے لئے اور جو انھوں نے
مٹھی بغیر وزن کے لوجہ اللہ ڈال دیئے تھے۔ جو اللہ کے تھے وہ میں جنید کے پاس لے گیا تو وہ
اپنی کر دیئے۔ راوی کہتا ہے یہ درہم میں جنید کے پاس لے گیا تو وہ
دونے لئے دخیرہ کئے تھے وہ واپس کر دیئے۔ راوی کہتا ہے یہ درہم میں جنید کے پاس لے گیا تو وہ

دیکھوان لوگوں کے دل اوراحوال کیسے ہیں۔انھوں نے اللہ کے لئے اپنے اعمال کوخالص رکھا تو ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے دل کا حال زبان کے واسطہ کے بغیر معلوم کر لیا۔ زید

زہد کہتے ہیں کسی چیز سے اعراض کرنا اور کسی دوسری کی طرف مائل ہونا۔ جوشخص دنیا سے منہ موڑتا ہے اور آخرت کی طرف جُھکتا ہے وہ دنیا کے بارے میں زاہد ہے۔ زہد کا سب سے بلند مرتبہ بیہ ہے کہ ماسوا اللہ سے بے رغبت ہو جائے کٹی کہ آخرت سے بھی۔

زہد کے لئے بیضروری ہے کہ انسان جانے کہ آخرت دنیا ہے بہتر ہے اور جو کمل اس کی وجہ ہے صادر ہوتا ہے وہ آخرت کی رغبت پر دلیل ہوتا ہے ۔ فضیلتِ زہد پر بہت ہی آیات واحادیث دلالت کرتی ہیں ۔ اللہ تعالی فرما تا ہے، '' ہم نے جو پچھ زمین پر ہے اُسے زینت بنا دیا ہے تا کہ دیکھیں سب نیادہ کون اچھ کمل کرتا ہے'' ۔ نیز فرمایا، '' جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں اور جودنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے وہ دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا'' ۔ رسول اللہ منافیق نظر دنیا ہوتی حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کا مطمع نظر دنیا ہوتی ہوتی ۔ اللہ اس کے مقاصد کو منتشر کر دیتا ہے ، اس کی زمین کو تقسیم کر دیتا ہے اور اس کے فقر کو اس کی آتکھوں کے درمیان ڈال دیتا ہے ۔ اسے دنیا اُس فدر ملتی ہے جو مقوم ہو چکی اور جو الی حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کا دیتا ہے ۔ اس کی ذمیان کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کا دیتا ہے ۔ اس کی ذمیان کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کا مطمع آخرت ہوتی ہوتی ہوتی کو دیتا ہے ، اس کی ذمیان کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کا حفی کر دیتا ہے ، اس کی ذمیان کی جات کی جات کے دامیان کے دل کوغی کر دیتا ہے اور دنیا اُس کے پاس ذلیل ہوکر آتی ہے'' ۔ نیز فرمایا '' جب تم کسی

شخص کو خاموش اور دنیا میں بے رغبت دیکھوتو اس سے قریب ہو جاؤ کیونکہ وہ حکمت کی باتیں کرے گا'' یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا '' اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو دنیا میں رغبت ہو جاؤ اللہ محت کرے گا'' ۔

#### ورجات زبد

پہلا درجہ یہ ہے کہ بہ تکلف دنیا میں بے رغبتی کرے اور نفس سے اس کے ترک کے لئے مجاہدہ کرے باوجود یہ کہ اسے خواہش دنیا ہو، ایسے خفس کو متز ہد بولتے ہیں، ۔ابیا شخص مسلسل کوشش سے زہدتک پہنچ سکتا ہے ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ دنیا میں بخوشی بے رغبت ہواوراً سے حقیر جانتا ہو، اس لالج میں کہ اس سے بہتر اجر ملے گا۔ جیسے کوئی شخص دو درہم کے لئے ایک درہم کو چھوڑ دے، ایسی صورت میں دل پرکوئی گرانی نہیں ہوتی لیکن چونکہ ایسی صورت میں انسان متر وک پر اور اپ نفس پر نظر رکھتا ہے۔ لہذا اس میں ایک گونہ نقصان ہے گویہ بھی زہد ہے۔ تیسری قتم سب سے بلند ہے۔ یہ کہ خوشی سے کہذا اس میں ایک گونہ نقصان ہے گویہ بھی زہد ہے۔ تیسری قتم سب سے بلند ہے۔ یہ کہ خوشی سے

ترک دنیا کرے اور اس ترک کو بھی ترک کردے یعنی اس امر پرنظر ہی نہ کرے کہ اس نے دنیا کو ٹھکرایا ہواور ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا ہے حقیقت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ ٹھیکری کو ٹھکرایا ہواور جو ہرکو لے لیا ہولہذا وہ اُسے معاوضہ نہیں سمجھتا ۔ ظاہر ہے دنیا کی آخرت کی نسبت سے کیا حقیقت ہے۔ حضرت بایزید نے حضرت ابوموئ عبدالرحمان سے دریا فت کیا ، کس بات کے بارے میں بات چیت کررہے ہو؟ انھوں نے کہا زہد کے بارے میں ، یو چھا کس چیز کا زہد؟ بولے دنیا ہے۔ حضرت بایزید ہاتھ جھاڑ کرکھڑے ہوگئا اور کہا میں تو سمجھا تھا تو کسی چیز کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ دنیا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی رغبت کی جائے۔

اہل معرونت کے زد یک اس شخص کی مثال جس نے دنیا کوآخرت کے لئے چھوڑ دیا ہواس شخص کی ت ہے جے بادشاہ کے دروازے سے کتے نے روک دیا ہوتو اس نے کتے کے آگے روٹی کا ایک لقمہ ڈال دیا۔ کتا کھانے میں مشغول ہوا تو وہ دروازے میں داخل ہو گیا اور بادشاہ کے ہاں قرب حاصل کرلیا ۔ ختی کہ اس کی ساری سلطنت میں اُسی کا حکم چلے گا۔ تم کیا خیال کرتے ہو کیا کتے کے حاصل کرلیا ۔ ختی کہ اس کی ساری سلطنت میں اُسی کا حکم چلے گا۔ تم کیا خیال کرتے ہو کیا کتا ہے۔ آگے ایک نکڑا ڈال دینے سے وہ بادشاہ پر کوئی احسان رکھ سکتا ہے؟ شیطان بارگاہِ خداوندی کا کتا ہے۔ لوگوں کو اندر جانے سے روکتا ہے حالا نکہ دروازہ کھلا ہے اور پردے اٹھے ہوئے ہیں۔ و نیا ایک لقمہ نان کی مانند ہے۔ کھاؤ تو فی الحال لذت ہے حلق سے اُترا تو لذت ختم ، پھر معدہ میں ثقل پیدا کرتا ہے اور پھر اتنا بد بو دار ہو جاتا ہے کہ تم اس کے نکالنے پر مجبور ہو جاتے ہو۔ جو شخص دنیا کو خدا کے لئے چھوڑتا ہے وہ اس کی طرف کیسے ملتفت ہوسکتا ہے۔

دنیا جو پچھ ہمیں دیتی ہے آخرت کی نبت سے وہ ایک لقمے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ متناہی کوغیر متنا ہی سے کیا نبیت ، دنیا متنا ہی ہے اگر چہ ایک سوسال رہے اور کدورتوں سے بالکل صاف ہو پھر بھی انجام زوال ہے۔ جب یہ بات تم پر آئینہ ہو پچک ہے تو اچھی طرح جان لو کہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ماسوا اللہ کے بے رغبت ہو جاؤ۔ یہ بات تو تب ہی ہوسکتی ہے کہ شمصیں اس لذت سے شاسائی ہواور اس کے علو مرتبہ کو جانو ۔ لہذا کھانے ، لباس، نکاح ، مسکن اور ضرورت سے اتنا لو کہ تمصارے بدن کا قوام درست رہے اور تم مدافعت پر قادر ہو۔ یہی زہر حقیق ہے۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

بابهم

# توحيروتو كل

جب حضرت خواص ؓ نے بیآیت پڑھی کہ اس زندہ پرتو کل کرو جونہیں مرے گا تو کہا'' انسان کو زیب نہیں دیتا کہ غیراللہ سے التجا کرئے'۔

#### حقيقت توحير

توحید جو کہ اصل تو کل ہے، اس کے معنیٰ وہی ہیں جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہیں اور قدرت پر ایمان لانے کا نام ہے جس کی ترجمانی لہ الملک کرتا ہے، اور جو دو حکمت پر ایمان لانے کا جس کی ترجمانی لہ الحمد کرتا ہے تو جس کے قلب پر اس جملے کے معنیٰ کا غلبہ ہوگا وہ متوکل ہوگا، جس کی اصل تو حید ہے۔ تو حید کے چار درج ہیں:

(١)مغز (٢)مغز كامغز (٣) چھلكا (٣) چھلككا چھلكا۔

پہلا درجہ ایمان باللمان کا ہے۔ یہ چھلکے کا چھلکا ہے اور منافقوں کا ایمان ہے، دوسرا درجہ کلمہ کے معنیٰ کی تصدیق ہے، یہ عام مسلمانوں کا ایمان ہے، تیسرا درجہ بطریقِ کشف اس کا مشاہدہ کرنا ہی

مقربین کا مقام ہے۔ یہ اس طرح کہ اسبابِ کثیرہ کو دیکھتے ہوئے یہ جانے کہ سب واحدِ قہار سے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ سوائے واحد کے کسی کو نہ دیکھے۔ یہ صدیقین کا مشاہدہ ہے جے صوفیاء فنانی التوحید کہتے ہیں۔ لہذا انسان اپنے باطن کونہیں دیکھتا کیونکہ وہ واحد میں مستغرق رہتا ہے۔حضرت با یزید کے قول کا یہی مطلب ہے کہ مجھے اپنے آپ کوبھی مجھا دیا ہے۔

پہلا درجہ بینی ایمان باللہان ،اس سے صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ایسے مخص کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جاسکتی اور اس کا مال و جان محفوظ ہو جاتا ہے کیونکہ رسول الله مُثَاثِّةُ فِلْمُ نَا ہے'' جب وہ کلمہ پڑھ لیس تو مجھ سے ان کے جان و مال محفوظ ہو گئے''۔

دوسرا درجہ بعنی موحد، جو دل سے مفہوم کلمہ پراعتقاد رکھتا ہے اور کوئی شک نہیں کرتا مگراہے شرح صدر نہیں ہوا یہ حالت عذا بِ آخرت سے بچاتی ہے بشرطیکہ اسی پر دم نکلا اور معاصی کی مداومت سے اسے کم زور نہیں کیا۔اس بیان میں بدعتی کے لیے نقص کی۔

تیسرا درجہ اس موحد کا ہے جے شرحِ صدر ہو گیا اور وہ واحد ہی کا مشاہدہ کرتا ہے گواسباب کی کثرت ہے مگروہ ان کا مصدر واحدِ حق ہی کو سجھتا ہے۔

چوتھا درجہ اس موصد کا ہے جس کے قلب وشہود میں صرف واحدِ حق ہی ہے۔ وہ وسا اکھ واسبب اور اپنے نفس کو فنا کر چکا ہے۔ یہ بلند ترین حالت ہے اس کی مثال اخروٹ کی گری کے تیل کی تک ہے۔ اس حالت کے بارے میں کلام کیا جاسکتا ہے یعنی جوشخص واحد حق کو دیکھتا ہے اور سارے اسباب کو بھی ایک ہی شجھتا ہے کیونکہ وہ واحد حق سے صادر ہوئے۔ ایسافخص جو تعداد اسباب سمو ت وارض اور اعداد کثیرہ کو دیکھتا ہے کیسے سب کو ایک دیکھتا ہے کہ معلوم ہونا چاہے کہ ان اسرار کا کشف کرنا ممکن نہیں ۔ بعض عارفوں نے کہا ہے ، سرتر ربوبیت کا افشا کفر ہے۔ گر ہم آپ کے سمجھانے کے لیے پچھ بیان کے دیتے ہیں ۔ وہ یہ کہ ایک چیز ایک اعتبار سے کثیر اور دوسرے اعتبار سے کلیل ہوتی ہے۔ جیسے انسان کہ اپنے اجزاء کے اعتبار سے کثیر ہے گل شخص واحد ہونے کے اعتبار سے کثیر ہے گل ہو تحق واحد ہونے کے اعتبار سے کثیر ایک مثال پورگ مطابق نہیں ہے گر یہ مثال بتائی ہے کہ ایک چیز ایک اعتبار سے کثیر ایک اعتبار سے گلیل ہوتی ہے ۔ اس میں تعدد نہیں ہے۔ یہی حال ہر چیز کا ہے۔ جو وجود میں ہے کہ طرح مطابق نہیں ہے گر یہ مثال بتائی ہے کہ ایک چیز ایک اعتبار سے گلیر ایک مثال پورگ ہے ۔ اس کی طرح مطابق نہیں ہے گر یہ مثال بتائی ہے کہ ایک چیز ایک اعتبار سے کثیر ایک اعتبار سے قلیل ہوتی ہے ۔ اس کی طرف حسین بن منصور نے اشارہ کیا تھا کہ جب خواص کو دور دور کا سفر کرتے دیکھا تو

پوچھائس لیے؟ انھوں نے کہا کہ تو کل کو درست کرسکوں، حسین نے کہا ساری عمر تو باطن کی تعمیر میں صرف کر دی تو حید میں فنانہیں ہوا جاتا۔ تو خواص تیسرے مقام پر تھے۔ حسین نے چوتھے کی طرف دعوت دی۔

اب آپ کہیں گے اس چوتے مقام کی تشریح کیا ہے؟ بات سے ہے معیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا خالق کوئی نہیں ہے اور کوئی ذرہ ارض وسا کا اس کے حکم کے بغیر نہیں ہاتا۔ فقر وغنا اور موت و حیات بغیر اس کے اذن کے نہیں ہوتے۔ وہ سب کا محترع ہے تو جس شخص نے اس کا مشاہدہ کر لیا اور جان لیا کہ اس کے سوا کوئی معبور نہیں ، وہ ما سواسے مستعتی ہوگیا۔ وہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا کیونکہ سب اس کی قدرت کے تابع ہیں۔ جیسے اگر کوئی بادشاہ کسی کو معافی نامہ لکھ کر دے تو کا غذوقلم کا شکر سید اس کی قدرت کے تابع ہیں۔ جیسے اگر کوئی بادشاہ کسی کو معافی نامہ لکھ کر دے تو کا غذوقلم کا شکر سید ادا نہیں کیا جاتا بلکہ بادشاہ کا شکر بیدادا کیا جاتا ہے۔ رہا وہ موحد جس کا ہم نے ذکر کیا ، مشاہدہ جمال میں محرج ہو کر قلم کی طرف نہیں دیکھتا ، نہ اس کے دل میں قلم ودوات کا خیال آتا ہے، گود کھتا تو ہے مگرذ کر

آپ کہیں گے جمادات کے بارے میں تو یہ بات سمجھ میں آگئی مگر وہ انسان جو مختار عفود عطاء ہے ہم اس کے فعل کو کسے اصل پرمحول کریں ؟ میں کہتا ہوں کہیں تو اکثر لوگوں کے قدم بھسل گئے ہیں۔ سوائے ان کے جواللہ کے خلص بندے ہیں کہ شیطان کی دسترس سے باہر ہیں۔ لہذا انھوں نے نور بھیرت سے کا تب کو مسخر و مصطر دیکھا جیسے کہ تمام ضعیف لوگوں نے قلم کو دستِ کا تب میں مسخر دیکھا۔ ضعیف البھر لوگوں کی غلطی ایس سمجھ لوکہ ایک چیونی نے کاغذ پر بچھ لکھتے دیکھا تو قلم پر نظر گئی کا تب کہ نہ دیکھا۔ ضعیف البھر لوگوں کی غلطی ایس سمجھ لوکہ ایک چیونی نے کاغذ پر بچھ لکھتے دیکھا تو قلم پر نظر گئی کا تب کہ نہ دیکھی ۔ مگر جن لوگوں کو اللہ نے تو فیق دی ہے اور ان کے سینوں کو اپنے نور سے کھولا ہے، کا تب کہ نہ دیکھی ان کی نظر اس سے او پر گئی ، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ہر ذرہ ساء وارض کو اپنی قدرت سے گویائی بخشی ان کی نظر اس سے او پر گئی ، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ہر ذرہ ساء وارض کو اپنی قدرت سے گویائی بخشی نہاں کے ساتھ جس میں نہ حرف ہیں نہ آواز۔ جو سن نہیں سکتے وہ ان کی آواز سننے سے عاجز ہیں۔ ہر ذرہ عالم اربابِ قلوب کے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ یہ کلام اللی کے اسرار سے ہے جس کی کوئی انتہا ذرہ عالم اربابِ قلوب کے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ یہ کلام اللی کے اسرار سے ہوس کی کوئی انتہا

چنانچہ الله فرماتا ہے،'' اگر سمندر بھی رب کے کلام کے لیے روشنائی بن جاتا تو کلام الہی ختم نہ ہو''۔ تو یہ ہمیشہ ارباب قلوب کو اسرار ملکوت پہنچاتے رہتے ہیں مگر افشائے سرونائت ہے بلکہ صدور احرار، قبورِ اسرار ہوتے ہیں۔ کیاتم نے اسرار سلطانی کے کسی امین کوعلی الاعلان راز اگلتے ویکھا ہے؟

اگرافشائے سرجائز ہوتا تو نبی علیہ السلام نہ فرماتے ،''اگرتم وہ باتیں جان جاؤجو میں جانتا ہوں تو کم بہتے اور بہت روتے۔'' بلکہ آپ ان کے سامنے بیان کر دیا کرتے تا کہ ہنسیں نہیں بلکہ روئیں اور نہ آپ سرِ قدر کے افشاء سے روکتے ، نہ یہ فرماتے کہ جب علم نجوم کا ذکر ہوتو رک جاؤاور جب تقدیر کا ذکر ہوتو زبان بند کرلو۔ نہ آپ حضرت حذیفہ گو بعض اسرار کا امین بناتے۔ہم اس بات کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔

بعض انوار الہی کے دیکھنے والوں نے کاغذے دریافت کیا تیرا چبرہ سیابی سے کالا کیوں پڑ گیا؟ تو کاغذنے کہا مجھ سے نہیں سیاہی سے پوچھو کہ وہ دوات میں تھی وہاں سے سفر کر کے میرے چہرے پر آن پڑی۔اس نے کہا تونے سچ کہا۔ پھراس نے ساہی سے دریافت کیااس نے کہا میں تواہیے مقام پرتھی قلم آیا اور مجھے سفید حن میں ڈال گیا۔اس سے دریافت کرو۔اس نے کہا تو نے سیج کہا۔اور قلم سے یو چھا وہ بولا، انگلیوں اور ہاتھ سے سوال کرو میں تو نہر کے کنارے کھڑا تھا۔ ہاتھ چھری لے کر کاٹ لایا، مجھے کاٹا، چھیلا اور سرتراشا، سرچیرا اور ہاتھ دوات میں ڈال دیا اب وہ مجھے سر کے بل چلاتا ہے۔اس نے کہا چے ہے اور ہاتھ سے یو چھا، وہ کہنے لگا میں تو گوشت یوست ہوں، قدرت وطاقت کی سواری ہوں یہ بات تو اس سے یوچھو۔اس نے کہا تو نے سے کہا اور قدرت سے سوال کیا اس نے کہا میں تو خاموش اپنی جگہ بڑی تھی ظالم ارادہ آیا اور اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا اس سے سوال کرنا جاہے اس نے ارادے سے بوچھا تو وہ بولا میں کچھنہیں جانتا حضرتِ قلب کی طرف سے علم وعقل کا قاصد پہنچا اور اس نے مجھے حکم دیا تو میں نے تعمیل کر دی لہذاعلم سے سوال کرو۔ اس نے علم ،عقل اور قلب سے بوچھا عقل نے کہا میں تو ایک چراغ ہوں ، قلب نے کہا میں تو ایک لوح ہوں اور علم نے کہا میں تو بس ایک نقش ہوں جے لوح قلب پرنقش کر دیا گیاہے، میں نے خود تو نہیں لکھایہ بات تو تم قلم سے دریافت کرو کیونکہ خط ونقش وہی لوح پر جماتا ہے۔ یہ جواب س کرسائل جیران رہ گیا۔علم سے کہنے لگا میں تو یہاں نہ قلم دیکھا ہوں نہ چراغ نہ مختی ہے کیا معاملہ ہے؟ تو علم نے کہا تیری ہو تھی بہت تھوڑی ہے۔جوجیسے کرتا ہے کرنے دے اور اگر جاننا ہی چاہتا ہے کان دھر کرس لے کہ تیری اس راہ میں تین قتم کے عالم ہیں:

ا۔ عالم الملک والشہادۃ ، کاغذ، روشنائی ،قلم اور ہاتھ اس عالم سے ہیں تو ان منزلوں سے سہولت سے گزرگیا۔

٢- عالم ملكوت جواس سے بالا ہے اس ميں برے برے ميدان، گہرے سمندراوراو نچے او نچے

بہاڑ ہیں معلوم نہیں تو کیے سالم رہے گا۔

سرعالم جروت ہے۔ یہ عالم ملک وملکوت کے درمیان ہے۔ تم تین منزلوں کوقطع کر چکے کیونکہ
اس کے اوائل میں منزل قدرت ارادہ اور علم ہے اور یہ عالم ملک وملکوت کے درمیان واسطہ ہے کیونکہ
عالم ملک کی راہ آسان ہے اور عالم ملکوت کی دشوار عالم جروت جو کہ عالم ملک وملکوت کے درمیان
ہے شتی کے مشابہ ہے جو کہ زمین اور پانی کے درمیان ہوتی ہے ۔ نہ وہ اضطراب آب کے حدود میں
ہوتی ہے نہ سکونِ ارض کے حدود میں تو جو تحض بھی زمین پر چلتا ہے وہ عالم ملک وشہادۃ میں ہے۔ اگر
وہ کشتی پرسوار ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ گویا عالم جبروت میں چلتا ہے۔ پھراگر پانی پر بغیر کشتی کے
چلتا ہے تو وہ عالم ملکوت میں چلتا ہے۔ اگرتم پانی پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تو واپس لوٹ جاؤ کیونکہ
زمین سے تجاوز کر چکے ہواور کشتی کو چھوڑ چکے ہواب صرف پانی رہ گیا ہے۔ اولِ عالم ملکوت، مشاہدہ تلم
ہے جس کے ذریعے علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے رسول اللہ مُنافیقیًا کا قول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں
ساند آگران کا ایمان اور بلند ہوتا تو ہوا پر چلتے ''۔

سالک سائل بولا، میں تو جیران رہ گیا ہوں اور جو راہ کے خطرات تو نے بتائے ہیں ان سے میرادل کا نیتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں یہ جنگلات طے کرسکوں گایا نہیں۔ تو کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ اس نے کہا، ہاں اپنی آنکھ کھول اور میری طرف دیکھا گر تجھے وہ قلم دکھائی دے گیا جس سے میں لوح قلب پر لکھتا ہوں تو شاید تو اس راہ کا اہل ثابت ہو سکے۔ کیونکہ جو کوئی عالم جروت سے تجاوز کر کے ابوابِ ملکوت کا پہلا دروازہ کھٹکھٹا تا ہے تو اسے قلم نظر آجا تا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے قلم دکھایا اور بیہ آیت اتری "پڑھاور تیرا پروردگار اکرم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا'۔

سالک بولاتو نے میری آئی حیل کھول دیں بخدا میں نہ زکل دیکھا ہوں نہ لکڑی، میں تو قلم لکڑی وغیرہ کا سمجھتا تھا۔ علم نے کہا، سنو گھر کا سامان گھروالے کے مشابہ ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہوگا کہ خدا کی ذات کسی کے بھی مشابہ ہیں ہے۔ اس طرح اس کا ہاتھ بھی کسی کے ہاتھ کے مشابہ ہیں ، نہ قلم دوسرے قلموں کے، نہ کلام دوسرے کلاموں کے اور اس کا خط دوسروں کے خطوط کے مشابہ ہے۔ بیاموراللہ عالم ملکوت سے تعلق رکھتے ہیں لہذا اللہ نہ جسم ہے، نہ وہ اوروں کی طرح کسی مکان میں ہے نہ اس کا عالم ملکوت سے تعلق رکھتے ہیں لہذا اللہ نہ جسم ہے، نہ وہ اوروں کی طرح کسی مکان میں ہے نہ اس کا جس ہاتھ، گوشت ہڑی اور خون کا ہے۔ نہ اس کا قلم نرکل کا ہے، نہ نحق کلڑی کی، نہ کلام صوت وحرف سے مرکب، نہ خط رسم اور قسم والا اور نہ روشنائی بھٹکری اور گوندگی۔ اگر تو اس طرح مشابہ ہیں کرتا تو مردانِ

تنزیہ ومونانِ تثبیہ کے درمیان مخنث ہے۔ دونوں کے درمیان مذبذب، نہ إدهر نہ اُدهر کیونکہ تو اس کی ذات کو جسمیت سے منزہ کرتا ہے، اس کے کلام کوحروف واصوات سے مرکب ما نتا ہے، تو ہاتھ، قلم، لوح اور خط کے بارے میں کیوں تو قف کرتا ہے؟ اگر تو حدیثِ رسول الله مثل الله آدم علی صورتہ، سے بیت جھتا ہے کہ ایسی صورت مراد ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے تو پھر مکمل مشبہہ بن جا اور اگر باطنی صورت والا سمجھتا ہے جو نہ بصیرت سے ادراک کی جاسکتی ہے نہ بھر سے تو خالص منز ہہو مقد سے بن جا

جب سالک نے یہ باتیں سنیں اورا سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اسے اپنے او پر بڑا غصہ آیا۔ گر جب علم نے اپنی حدّت سے اس کے اندرنور پیدا کر دیا تو علم نے کہا یہ اچھا موقعہ ہے آتکھیں کھول تو اس کے لیے علم اللہ منکشف ہوگئی۔ اسے معلوم ہوگیا کہ قلم نہ کلڑی کا ہے نہ زکل کا نہ اس کے نوک ہے نہ دم، وہ علی الدوام لکھتا ہی رہتا ہے۔ گویا قلوب بشر میں اس کی نوک ہے تو اسے بڑا تبجب ہوا اور کہنے نگا ملم تو بہترین رفیق ہے کیونکہ مجھے قلم کی حقیقت اس کی وجہ سے معلوم ہوگی۔ اب اس نے علم کو الوداع کہا اور کہا اب میں قلم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اس سے اس کے بارے میں دریافت کروں گا۔ چنا نچہ وہ قلم کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ و کیسے قلوب میں علوم کور قم کرتا رہتا ہے؟ اس کروں گا۔ چنا نچہ وہ قالم کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ و کیسے قلوب میں علوم کور قم کرتا رہتا ہے؟ اس نے کہا قلم والی حکا یہ نہیں کہا تو نمین المک نے کہا تو کہا تو نہیں کہ اور اس قلم میں اس کے قبضہ میں ہوں اور آ دمی کے قلم اور اس قلم میں کوئی فرق نہیں کہ دونوں مجبور محز ہیں۔

وہ پوچھنے لگا، یمین المک کون ہے؟ قلم نے کہا کیا اللہ کا یہ قول نہیں سنا ،''والسموت مطویات بہیں؛ کہا ہاں، کہا تو قلم بھی اس کے قبضہ میں ہے۔ وہی چلا تا ہے۔ سالک یمین الملک کے پاس گیا تو جیران رہ گیا کیونکہ وہ دوسر ہے ہاتھوں کی طرح نہ تھا نہ انگلیاں دوسروں کی انگلیوں کی طرح تھیں ۔ اس نے قلم کواس کے ہاتھ میں چاتا دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ واقعی قلم معذور ہے۔ اس نے کمین الملک سے پوچھا قلم کو کیوں ہلاتے ہو؟ اس نے کہا میرا بھی وہی جواب ہے جو عالم شہادت میں تم نے یمین الملک سے بوچھا قلم کو کیوں ہلاتے ہو؟ اس نے کہا میرا بھی وہی جواب ہے جو عالم شہادت میں تم نے یمین سے سنا تھا کہ قدرت میں گیا اور اس سے سوال کیا کہ یمین کو کیوں حرکت دیتی ہے؟ وہ بولی میں تو ایک صفت ہوں قادر سے پوچھ، وہ سوال کی جرات کرنے ہیں والا تھا کہ بارگا ہو ایز دی سے ندا آئی" وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا اور ان سے ہی والا تھا کہ بارگا ہو ایز دی سے ندا آئی" وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا اور ان سے ہی والا تھا کہ بارگا ہو ایز دی سے ندا آئی" وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا اور ان سے ہی والا تھا کہ بارگا ہو ایز دی سے ندا آئی" وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا اور ان سے ہی والا تھا کہ بارگا ہوا یا دی سے ندا آئی" وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا اور ان سے ہی والا تھا کہ بارگا ہوا یوں میں دو سول نہیں کیا جا سکتا اور ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا اور ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا ہو سول نہیں کیا جا سکتا ہو سول نہیں کیا جا سکتا ہو سول نہیں کیا جا سکتا ہو سے سول نہیں کیا جا سکتا ہو سول نہیں کیا جا سکتا ہو سے سول نہیں کیا جا سکتا ہو سول نہیں کیا جا سکتا ہو سال سکتا ہو سالے سے سول نہیں کیا ہو گی کو سول کی سے سول نہیں کیا جا سکتا ہو سے سکتا ہو سے سول نہیں کیا ہو سول سے سول نہیں کیا ہو سے سے سے سول نہیں کیا ہو سول نہیں کیا ہو سے سے سول نہیں کیا ہو سے سے سول نہیں کیا ہو سول نہیں کیا ہو سے سول نہیں کیا

موال کیا جائے گا' یہ نداس کروہ ہیبت سے بے ہوش ہوگیا ، مدت تک پڑا رہا ہوش آیا تو کہدا تھا: ''سجا نک مااعظم شانک نُبٹ الیک' ۔اب ہم مقصودِ اصل کی طرف لوٹتے ہیں اور تو کل کامفہوم بیان کرتے ہیں ۔وکیل پر اعتماد کرنے کو تو کل کہتے ہیں ، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ اس کے علم سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی اور غیر نفع وضرر کا مالک نہیں۔

### اقوال شيوخ

حضرت ابوموی ویلی کہتے ہیں ، میں نے حضرت بایزید ؒ سے تو کل کے بارے میں دریافت کیا وہ بولئے تھارے احباب کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہمارے احباب کہتے ہیں اگر درندے اور سانپ تمھارے دا ہے ہوں اور بائیں بھی تو ذرائی بھی پریشانی نہ ہو۔ بایزید ؒ نے کہا ہاں قریب قریب ایسا ہی ہے ، لیکن اگر اہل جنت ، جنت میں مزے اڑا رہے ہوں اور دوزخ والے عذاب میں مبتلا ہوں اور تم ان دونوں کے درمیان امتیاز کروتو تو کل سے باہر ہو گئے۔

حضرت ابوعبدالله قریشی ٔ ہے تو کل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو کہا،'' ہرحال میں اللہ سے تعلق رکھنا تو کل ہے''۔سائل نے کہا اور پچھفر مائے تو بولے،'' ہراس سبب کو چھوڑ دینا جو خدا تک نہ پہنچا سکے''۔

## درجات توكل

توکل کے تین درجے ہیں: پہلا یہ کہ اللہ پر ایسا یقین ہو جیسا کی امانت دار، مہربان، شفیق، درست کاروکیل پر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوجیے بچے کا مال کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس کے سوائسی کو نہیں جانتا اور اس کی طرف ہر بات میں رجوع کرتا ہے اور سب سے پہلے اس کا خیال اس کے دل میں آتا ہے۔ یہ مقام ترک دعاء وسوال عن غیر اللہ کو چاہتا ہے کیونکہ وہ شفیق و کریم ہے۔ تیسرا یہ کہ بھی ہوجائے اور بھی زائل ہوجائے جیسے مریض کے چہرے کی رنگت بھی زرد پڑجاتی ہے اور بھی رونق آجاتی ہے۔

اب آپ بیسوال کریں گے کیا بندے کا اسباب تدبیر کے ساتھ کوئی تعلق رہ جاتا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ تیسرامقام تدبیر کی نفی کرتا ہے البتہ اللہ سے دعا اور بچے کی طرح تضرع وزاری کرسکتا ہے۔ اعمال متوکلین

بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ متوکل ایسا ہو جانا چاہیے جیسے قصاب کے سامنے گوشت پڑا

رہتا ہے مگریہ خیال غلط ہے۔ کیونکہ اعمال وافعال یا توجلپ نفع کے لیے ہوتے ہیں یا حفاظتِ نفع کے لیے ہوتے ہیں یا حفاظتِ نفع کے لیے یا دفاعِ ضرر کے لیے۔

جلبِ نفع والے افعال بعض ایسے ہیں کہ سنتِ اللی ای طرح ہے لہذا ان کے خلاف نہیں کہا جا
سکتا۔ جیسے کھانے کو چبانا یا منہ تک لے جانا ان کا جھوڑ نا جمادت وجنون ہے۔ رہے وہ افعال جوعموماً
ای طرح ہوتے ہیں جیسے سفر کے لیے تو شہ لے جانا ، تو جو شخص ایسے مقام کا سفر اختیار کرے جہاں وانا
پانی نہ ہواور تو شہ ساتھ نہ لے تو یہ تو کل نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایس کرتا ہے تو وہ تو کل کے بلند
ترین درجے پر ہے۔ رہیں وہ باتیں جو مقصود تک بہت ہی کم پہنچاتی ہیں جیسے کسب واکتساب کے لیے
چھوٹی چھوٹی جڑ کیات میں جانا تو اس سے تو کل باطل ہوجاتا ہے۔

دوسرامقام توکل کا بیہ ہے کہ اپنے گھریامسجد میں بیٹھ رہے۔ بیتو کل تو ہے ، کہ ترک ِ اسباب کر دیا اور کسب کو چھوڑ دیا ، مگر پہلے سے بہت کم درجہ کا ہے کیونکہ وہ ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں لوگ آتے جاتے ہیں ۔

تیسرامقام بیہ کے کہ سنت کے مطابق کسب کرے۔جیسا کہ کسب کے باب میں گزرا۔ کہتے ہیں ایسا کرنے سے توکل سے خارج نہیں ہوتا مگر بیسب سے کم درجہ کا توکل ہے۔اس میں جلی بیشرط ہے کہ مال واسباب پرتوکل نہ ہو۔اس کی پہچان میہ ہے کہ چوری یا ضائع ہوجانے سے خم نہ ہو۔ عیال دار کا توکل

عیال دارا ہے ہوی بچوں کے تق میں تو کل نہیں کرسکتا کیونکہ تو کل جب کرسکتا ہے کہ بھوک پر کم
سے کم ایک ہفتہ صبر کر سکے اور اگر رزق نہ پہنچ تو مرنا قبول کر ہے۔ اسی قسم کی اور دوسری ہا تیں ہیں۔ یہ
ہاتیں اولا د کے حق میں نہیں سوچی جا سکتیں لہذا کسب ضروری ہے۔ جسیا کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ
منقول ہے کہ وہ عیال کے لیے کمانے نکلے تھے۔ یہ وہی تیسرا مقام ہے جس کا ہم ذکر کر بچکے ۔ کھانے
کا اولا د کے لیے ذخیرہ کرنا سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص عیال دار نہیں ہے اور اسے مثلاً وراثت میں
مال مل گیا یا کسی اور طرح سے ہاتھ لگ گیا، تو تو کل اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بھتد رِضرورت لے لے اور باقی
کو تقسیم کر دے اور کل کے لیے ذخیرہ نہ کرے۔ دوسرا درجہ یہ کہ چالیس دن یا کم کے لیے جمع کرے۔
اس میں اختلاف ہے کہ ایسا شخص تو کل سے نکل گیا یا نہیں۔

.. تیسرا درجہ یہ ہے کہ مہینہ یاسال کے لیے ذخیرہ کرے۔ایسا کرنے سے یقینا درجہ متوکلین سے گر جاتا ہے۔ کہتے ہیں تین حیوان ذخیرہ کرتے ہیں چوہا، چیونٹی اور ابنِ آ دم۔ توکل کی دوسری قتم ہے ہے کہ ضرر کواپنے آپ سے دور کرے یا بچے، جیسے جھکی ہوئی دیواریا گرنے والی حصت سے بھا گے۔ایسا کرنے سے توکل یا باطل نہیں ہوتا بلکہ اس قتم کی باتیں بزرگوں سے منقول ہیں۔۔

ان اسباب کی تین قسمیں ہیں : موہوم ، مظنون اور مقطوع ۔ موہوم کا ترک واجب ہے جیسے جنتر منتر وغیرہ ۔ رسول الله منالیا الله منالیا ہے کہ وہ جادوٹو نے ، داغ دینے اور بدل فالی سنتر وغیرہ ۔ رسول الله منالیا کہ وہ سردی سے بچاؤ کے لیے کپڑے نہیں پہنتے ۔ ہاں اگر بیمکن ہو کہ کسی کے ایڈا ، رسانی پرصبر کر سکتے تو بیتو کل ہے ۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ، '' ان کی ایذا ، رسانی کی پرواہ نہ کرواور اللہ پرتو کل کرو'' ۔ علاج کے ترک کو بھی اسی پر قیاس کرلو۔ بعض نے بعض حالات میں علاج نہیں کروایا ، اس کا دارومدار انسان کے مقام تو کل پر ہے ۔

باب٣

# محبت ،شوق ورضا

معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے واسطے محبت بلند مقاصد سے ہے۔ شوق ، انس اور رضا اس کے تابع بیں۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا کیونکہ وہ اس لذت سے محروم تھے۔ ہم آیات و احادیث سے اسے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ''جو ایمان لائے وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے محبت کرتا ہے''۔ حدیث شریف میں ہے، '' تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوسکتا جب تک کے اللہ اور رسول تمہارے اہل ، مال اور سارے لوگوں سے محبوب شہول''۔ مشہور حدیث میں ہے کہ جب ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے لگا تو انھوں نے دریافت کیا بھی تھے کوئی ایبا دوست ملا جو اپنے دوست کو مار ڈالے تو اللہ نے وحی بھیجی کہتم نے کوئی ایبا دوست سے نہ ملنا چا ہے؟ حضرت ابراہیم ہولے ، اے ملک الموت کہتم نے کوئی ایبا دوست سے نہ ملنا چا ہے؟ حضرت ابراہیم ہولے ، اے ملک الموت اب روح قبض کرلے۔

رسول الله منگانی آنے فرمایا ہے،''اے اللہ مجھے اپنی محبت دے اور جوشخص بچھ سے محبت کرتا ہواور اس کی بھی جو مجھے تیری محبت سے قریب کر دے ، اپنی ذات کو ٹھنڈے پانی سے زیادہ میرے محبوب کر دے''۔

ایک بدونے سوال کیا یا رسول الله منظیم الله منظیم است کب آئے گی؟ تو آپ منظیم است دریافت فرمایا تو نے اس لے لئے کیا تیاری کی ہے؟ بولا ، نہ میں کثرت سے روزے رکھے نہ ہی بکثرت نماز پڑھی مگر سے کہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام کے بعد اگر کسی چیز سے خوش ہوتے معزت اللہ رسول منظیم کے محبت تھی ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ،'' جو شخص خالص اللہ اور رسول کی بیایا تو وہ اللہ رسول منظیم کے محبت تھی ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ،'' جو شخص خالص اللہ اور رسول کی

محبت پالیتا ہے، وہ طلب دنیا سے رک جاتا ہے اور سارے آ دمیوں سے اسے وحشت ہو جاتی ہے''۔ م

محبت كي حقيقت

محبت بیہ ہے کہ طبیعت اس کی طرف مائل ہوا درلذت محسوس کرے \_ بغض اس کی ضد ہے \_ بغض بیا ہے کہ طبیعت نظرت کرے کیونکہ وہ چیز موافق طبع نہیں ہے ۔ جس قدرلذّ ت زیادہ ہوگی محبت زیادہ

ہوگی۔لذت چیثم دیکھنے میں ،لذت گوش سننے میں اورلذت شم سونگھنے میں ہے۔اس طرح جملہ حواس اپنی لذت سے محبت کرتے ہیں۔رسول الله مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَیْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَن

باطنی بصیرت، ظاہری بصارت سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ دل آنکھ سے زیادہ ادراک کرتا ہے اور جمالِ معانی مدر کہ بالعقل، جمالِ صورتِ ظاہری سے زیادہ کامل واکمل ہے لہذا قلب کو جولڈ ت امورِ آئلیہ کے ادراک سے حاصل ہوتی ہے وہ حواس کی لڈتوں سے بہت بلند ہے۔ اس لیے طبع سلیم کا میلان ادھر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لڈت کا وہی شخص انکار کرسکتا ہے جو درجہ بہائم میں ہے اور حواس سے آگے قدم نہیں اٹھا سکا۔

انسان کوسب سے زیادہ محبوب دوام نفس ہے کیونکہ اسے نفس سے بہت زیادہ مناسبت ہے۔ لہذا وہ اپنے نفس کے دوام کو چاہتا ہے۔ اس کے بعد انسان کو اپنے محن سے زیادہ محبت ہوتی ہے کیونکہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ بھی انسان کو کسی چیز سے محبت اس کی ذاتی خوبی کی بنا پر ہوتی ہے۔ یہ محبت کی سب سے عمدہ قتم ہے کہ اس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ ہر جمال محبوب ہوتا ہے۔ اب یہ بات باتی رہ جاتی ہے کہ خیالات میں محبوس انسان یہ خیال کرتا ہے کہ جمال صرف محسوسات و مخیلات میں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دسنِ جمیل ہر اس کمال سے تعلق رکھتا ہے جو حدِ امکان تک ہو۔ دیکھوء محبوث ہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دسن بیدا کرتی محبوب ہیں۔ اگر چہ کوئی یہ خیال کرے کہ صن بیدا کرتی ہیں جو آ دا واز یا صورت پیدا نہیں کرتیں۔ یہ سب اشیاء محبوب ہیں۔ اگر چہ کوئی یہ خیال کرے کہ صن ظاہر ہی میں ہوتا ہے۔ دیکھوا خلاق حسنہ علم قدرت اور عقل سب حسین اور محبوب ہیں حالا نکہ غیر محسوں طاہر ہی میں ہوتا ہے۔ دیکھوا خلاق حسنہ علم قدرت اور عقل سب حسین اور محبوب ہیں حالا نکہ غیر محسوں ہیں۔ البتہ نور بصیرت سے ان کا ادراک ہوتا ہے۔ اس طرح نبی ، اصحاب اور آئمہ مذہب کی محبت ہیں۔ البتہ نور بصیرت سے ان کا ادراک ہوتا ہے۔ اس طرح نبی ، اصحاب اور آئمہ مذہب کی محبت ہیں۔ البتہ نور بصیرت سے ان کا ادراک ہوتا ہے۔ اس طرح نبی ، اصحاب اور آئمہ مذہب کی محبت ہیں۔ البتہ نور بصیرت سے ان کا ادراک ہوتا ہے۔ اس طرح نبی ، اصحاب اور آئمہ مذہب کی محبت

جب یہ بات ثابت ہوگئ تومستحق محبت اللہ کے سواکوئی اور نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ خالق و واہب ہے، پھریہ کہ وہ ہی دوام بقااور سلامتی کا سبب ہے اور ہر حال میں محسن ہے۔ وہی جمیل وحسین ہے اور سارے جمال اس کے عطیہ سے ہیں۔ جو محض بھی انبیاء، صحابہ اور آئمہ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ مجموعہ اخلاق حسنہ تھے تو یہ سب اس کی طرف سے اور اس کے جمال سے تھے۔

آپ کو بیمعلوم ہو چکا ہے کہ انسان کی طبیعت اسے اخلاقِ حسنہ سے آراستہ ہونے کی قدرت دیتی ہے۔ تخلقو با اخلاقِ الله دل میں ایک نور الہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ''جس کے سینے کواللہ نے اسلام کے لیے کھول دیاوہ اپنے پروردگار کے نور سے منور ہے''۔ جمال سے ہر کوئی محبت کرتا ہے اور خدا سے زیادہ جمیل کوئی نہیں۔ بقتر یا دراک لذت ہے اور بقتر یا لذت ہمحسوں ہے۔ فصل

#### مدركات

مدرکات کی دو قسمیں ہیں: بعض وہ ہیں جو خیال ہیں آتی ہیں جیسے صورتیں اور بعض وہ ہیں جو خیال سے بالاتر ہیں جیسے ذات باری اور ہرشے جو نہ جسم ہے نہ صورت ۔ جیسے علم، قدرت اور ارادہ ۔ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں پھر آنکھ بند کر لیتے ہیں تو اس کی صورت کواپنے خیال میں حاضر پاتے ہیں گویااس دیکھ رہے ہیں ۔ بیفرق صورتوں ہیں گویااس دیکھ رہے ہیں ۔ بیفرق صورتوں میں فرق پاتے ہیں ۔ بیفرق صورتوں کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ مزید کشف ووضوح میں ہوتا ہے۔ ایسے مجھلو کہ جیسے ہم کسی شخص کو اندھرے منہ دیکھیں اور پھر اسی کو صورج نکلنے کے بعد دیکھیں تو دونوں میں فرق نہیں ہے البتہ واضح اور روش مونے کے اعتبار سے فرق ہے۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہوگئ تو معلوم ہونا چاہیے کہ سنتِ الہی یہ ہے کہ جب تک نفس صفاتِ ذمیمہ سے محبوب رہتا ہے عالم حس وخیال سے بالا کی چیز وں کا مشاہدہ نہیں کرتا۔ گویا یہ بند آنکھ کے لیے پلکوں کی مانند ہیں۔ جس قدر یہ صفات محوہ وتی ہیں اسی قدر کشف، وضوح ،لڈ ت اور محبت کا اضافہ ہوتا ہے۔

# اسبابِ حبّ الهي

آخرت میں سب سے بڑاسعیدوہ ہوگا جواللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوگا۔ کیونکہ آخرت کیا ہے اللہ کی طرف بڑھے تو اس سے کیا ہے اللہ کی طرف بڑھنا اور اس سے ملاقات کرنا۔ عاشق اپنے محبوب کی طرف بڑھے تو اس سے زیادہ طول انتظار کے بعد کیا نعمت ہوسکتی ہے جبکہ کوئی چیز مزاحم بھی نہ ہو۔

زیادتی محبت کے دوسب ہیں:

ا۔ دل کا ماسوا سے خالی ہونا کیونکہ جب کوئی برتن جس قدر خالی ہوگا اسی قدر اس میں چیز ساسکے گ۔ قطع علائق سبب تحرید وتفرید ہے۔ اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے،'' کہہ دو اللہ، پھر انھیں

جھوڑ دو"۔

بر کمال معرفت ہے۔ پہلے سبب کی مثال الیم ہے سمجھ لوجیسے کوئی زمین کوخس و خاشاک سے
یاک کر دے اور دوسرے سبب کی مثال یوں سمجھ لوجیسے کوئی زمین میں نیج ڈال دے تو وہ پھلے پھولے
اور اس سے شجر معرفت پیدا ہو یعنی کلمئہ طیبہ ۔ جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،'' اس کی جڑ زمین میں اور
شاخیں آسان میں ہیں''۔ واللہ اعلم ۔

فصل

شوق

محبت دل میں گھر کر لیتی ہے تو محبوب کی طرف اثنتیاق پیدا ہوجا تا ہے۔اس پر بہت می آیات و احادیث دلالت کرتی ہیں ۔روایت ہے کہ حضرت ابوالدردا ﷺ نے حضرت کعب سے کہا، مجھے تو رات کی سب سے خصوصی آیت بتا ہے تو انھوں نے فر مایا اللہ کہتا ہے،'' ابرار کا شوق میری ملا قات کے لیے بہت زیادہ ہے اور میرا شوق ان کی ملاقات کے لیے ان سے زیادہ ہے'۔ حضرت کعب ؓ نے بیان کیا کہاس کے برابرلکھا ہے،''جو مجھے طلب کرتا ہے یا تا ہےاور جوغیر کوطلب کرتا ہے وہ مجھے نہیں یا تا''۔ حضرت ابوالدر داء رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے ابیا ہی سا ہے۔ حضرت داؤڈ کے بیان میں ہے کہ اللہ نے فر مایا،''اے داؤد! اہل زمین کو بیہ بات پہنچا دو کہ میں اُس سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اُس کا ہم نشین ہوں جومیرے پاس بیٹھتا ہے، اُس کا مونس ہوں جومیرے ذکرہے مانوس ہوتا ہے، اُس کا ساتھی ہوں جومیرے ساتھ رہتا ہے، اُس کو پہند کرتا ہوں جو مجھے پیند کرتا ہے اور اُس کامطیع ہوں جومیری اطاعت کرتا ہے جو بندہ بھی دل کے ساتھ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اُسے قبول کرتا اور اُس سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس ہے نہیں بڑھتا، جس نے حق کے ساتھ مجھے طلب کیا پایا، اور جس نے غیر کوطلب کیا مجھے نہیں پاسکا للہذا اے اہل زمین! نیرنگی دنیا کوٹھکرا دواور میری کرامت ومصاحبت کی طرف بڑھو،میرے ساتھ انس کرو میں تمھارے ساتھ انس کروں گا اور تمھاری محبت کی طرف قدم بڑھاؤں گا۔ میں نے اپنے احباب کی مٹی کوابراہیم خلیل،مولیٰ کلیم اورمحرمصطفے کی مٹی سے پیدا کیا ہے،اپنے مشاقوں کے دلوں کواپنے نور سے بنایا اوت اینے جلال سے زینت دی'۔

بعض صلفِ صالحین ہے منقول ہے کہ اللہ نے بعض صدیقوں کی طرف وحی بھیجی کہ'' میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں اُن سے محبت کرتا ہوں، وہ میری طرف مشاق ہوتے ہیں اور ہیں ان کی طرف مشاق ہوتا ہوں، وہ جھے یاد کرتے ہیں، ہیں انھیں یاد کرتا ہوں، وہ جھے دیسے ہیں اور ہیں انھیں دیکھتا ہوں، اگرتم ان کے طریق پر چلو گے تو ہیں تم سے مجت کروں گا اور اگر ان سے منہ موڑو گے تو ہیں تم سے نفرت کروں گا'۔ اُنھوں نے دریافت کیا، ''پروردگار! ان کی کیا پہچان ہے؟'' فرمایا،'' وہ دن کو سابوں پر ایسی نگاہ رکھتے ہیں جیسے مہربان چرواہا اپی بکریوں کی فروب شم کے منتظرر ہے ہیں جیسے پرندے غروب کے وقت اپ آشیانوں کے جب رات چھا جاتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہیں اور ہر شخص اپ محبوب کے مب رات چھا جاتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہیں اور ہر شخص اپ محبوب کے ساتھ خلوت میں جاتا ہے تو وہ اپنے ہیروں پر کھڑے ہوجاتے ہیں، اپنے چہروں کو بچھا دیتے ہیں۔ ساتھ خلوت میں جاتا ہے تو وہ اپنے ہیروں پر کھڑ ہے ہو جاتے ہیں اور جھے سے میرے انعام کے لیے خوشامد میرے کلام کے ساتھ جھے سے مناجات کرتے ہیں اور جھے سے میرے انعام کے لیے خوشامد کرتے ہیں۔ کرتے ہیں۔ کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں وہ ہو پھے ہرداشت کرتے ہیں، میں دیکھتا رہتا کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں جھشکو ہے کرت رہتے ہیں میں سنتا رہتا ہوں سب سے پہلے میں آئھیں تین جوں اور میری محبت میں جوشکو ہے کرت رہتے ہیں میں سنتا رہتا ہوں سب سے پہلے میں آئھیں تین جون وہ تیا ہوں دیا ہوں ۔

- ا۔ اپنا نوران کے قلوب میں ڈالٹا ہوں تو وہ میرے بارے میں خبر دیتے ہیں جیسے میں ان کے بارے میں خبر دیتا ہوں۔
- ۲- اگرآسان و زمین اور جو پچھان کے اندر ہے ان کی تراز و میں ڈال دیا جائے تو میں اسے
   ان کے لیے کم ہی سجھتا ہوں۔
- س- میں خودان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں ، کیا شمصیں معلوم ہے کہ میں جس کی طرف النفات کرتا ہوں اسے کیا دینا چاہتا ہوں؟''

حضرت داؤڈ کے بارے میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وجی بھیجی، ''اے داؤد کب
تک جنت کا ذکر کرو گے اور میری محبت کا سوال نہیں کرو گے؟'' حضرت داؤڈ نے دریافت کیا، ''
پروردگار! تیرے مشاق کون لوگ ہیں؟'' فرمایا،'' میرے مشاق وہ ہیں جنھیں میں نے ہر کدورت
سے پاک کردیا ہے، انھیں پرہیزگاری دی اور ان کے دلوں میں ایک روشندان رکھ دیا ہے جس سے وہ
میری طرف دیکھتے ہیں۔ میں اپنے ہاتھ سے ان کے دلوں کواٹھا تا ہوں اور اپنے آسان پر رکھتا ہوں۔
میری طرف دیکھتے ہیں۔ میں اپنے ہاتھ سے ان کے دلوں کواٹھا تا ہوں اور اپنے آسان پر رکھتا ہوں۔
میری طرف دیکھتے ہیں۔ میں اپنے ہاتھ ہو جاتے ہیں تو مجھے بحدہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بحدہ
میری طرف نے کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ مشاقوں کے دل پیش کرواور اہل شوق سے فخر کرو۔

کرنے کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ مشاقوں کے دل پیش کرواور اہل شوق سے فخر کرو۔

ان کے دل میرے آسان میں ملائکہ کوا ہے جمکتے دکھائی دیتے ہیں جیسے سورج اہل زمین کے لیے چمکتا ہے۔اے داؤد! میں نے مشاقوں کے ول اپنی رضا سے ترکیب دیتے ہیں ، انھیں اینے چہرے کے نور ہے جلا بخشی ، انھیں اپنے ساتھ باتیں کرنے والا بنایا ۔ زمین پران کے جسموں کواپنامحل نظر بنایا اوران کے دلوں میں ایک راہ بنائی جس ہے وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور مزیداشتیاق حاصل کرتے ہیں۔" حضرت داؤرٌ نے کہا پروردگار مجھے اپنی محبت والے دکھا،'' فرمایا اے داؤد! لبنان بہاڑ پر جاوہاں چوده آ دي ٻيں۔ پچھ جوان ، پچھ پخته عمر والے، پچھ بوڑھے، جب وہاں جاؤتو ميراسلام پہنچاؤ اور کہوتم لوگ کیوں اپنی کسی ضرورت کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہم تو میرے احباب، اصفیاء اور اولیاء ہو۔ میں تمھاری خوشی سے خوش ہوں گا اور تمھاری محبت کی طرف دوڑوں گا۔'' حضرت داؤڈ گئے ، انھیں ا یک چشمے کے قریب پایا کہ عظمتِ الہی میں غور وفکر کررہے ہیں ۔جب انھوں نے حضرت داؤڈکو دیکھا تو منتشر ہو گئے۔حضرت داؤڈ نے کہا میں تمھارے پاس اللہ کا قاصد بن کرآیا ہوں تو وہ آگے بڑھے اور نیجی نگاہیں کیے ان کی بات غور سے سننے لگے۔حضرت داؤڈ نے کہامیں اللہ کا قاصد ہول ، اللہ شمھیں سلام کہتا ہے۔ اور کہتا ہے'' اپنی کسی ضرورت کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرتے ہو، مجھے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ کہ تمھاری آوازیں اور تمھاری باتیں سنوں اور تمھاری طرف ہر دم مادرِ مہر بان کی طرح شفقت بھری نگاہوں سے دیکھوں'۔ بین کرسب کے آنسورخساروں پر جاری ہو گئے۔ان میں سے ایک بوڑھا کہنے لگا ، شیحاً نگ سُبحاً نگ ، ہم تیرے غلام اور غلاموں کی اولا و ہیں ، ہمیں بخش دے کہ ہم پچیلی زندگی میں تجھے یادنہ کر سکے۔دوسرابولاسجانک سبحانک ہم تیرے غلام اور غلاموں کی اولاد ہیں ہم پرحسنِ نظر کے ساتھ احسان کر، تیسرا بولا، سبحا نک ہم تیرے غلام اور تیرے غلاموں کی اولا دہیں ، کیا ہم دعا مانگنے پر جرات کر سکتے ہیں ، مخجے تو معلوم ہے ہمیں اپنے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں اپنی راہ پر چلائے جا اور بیاحسان پورا کر دے۔ چوتھا بولا ،ہمیں نطفہ سے پیدا کیا اور ہم پر بیاحسان عظیم کیا کہ اپنی عظمت کے بارے میں غور کرنے کی صلاحیت دی۔ کیا وہ شخص جرات کرسکتا ہے جو تیری عظمت کے ساتھ مشغول ہو، تیرے جلال میں غور کرتا ہواور اپنے نور سے سرفراز فرمایا ہو؟ پانچواں کہنے لگا، زبانیں تیرے قرب تیری محبت اور تیری عظمت شان کی وجہ سے دعا سے گونگی ہوگئ ہیں۔ چھٹا بولا، تونے اینے ذکر کی طرف ہمارے دلوں کع ہرایت دی اوراینے ساتھ مشغول کیا، ہماری کوتا ہی شکر کو بخش دے۔ساتویں نے کہا، تو ہماری ضرورت سے واقف ہے بس تحقے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آٹھویں نے کہا، جو کچھ تونے دیا ہے ہم اس نعمت کی پیکیل چاہتے ہیں۔نوال

بولا ،ہمیں مخلوق سے غرض نہیں اپنا دیدار دے دے ۔ دسواں بولا ، میں پیسوال کرتا ہوں کہ دنیا وآخرت کی طرف سے اندھا ہو جاؤں۔ گیارہویں نے کہا، ہمارے دلوں کواینے ساتھ مشغول رکھ اور ہرچز سے غافل کر دے۔ بارھویں ، تیرھویں اور چودھویں نے بھی اسی قتم کی باتیں کیں تو اللہ نے حضرت داؤڈ کووجی جیجی ان سے کہہ دیجی، میں نے تمھاری باتیں سنیں اور تمھاری دعا کیں قبول کیں ابتم سب ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤاور ایک تہ خانے میں چلے جاؤ کیونکہ میں پردہ اٹھانے والا ہوں تا كهتم ميرے نوركود مكھ سكو۔''حضرت داؤڙ نے سوال كيا پروردگار! انھيں پيرت كيے ملا؟ فرمايا حسن ظن، ترک خلائق،خلوت اور مناجات ہے، یہ وہ مقام ہے جس کا وہی لوگ سوال کرتے ہیں جنھوں نے دنیا اور دنیا والوں کو چھوڑ دیا ،مجھی سے دل لگایا اور ساری مخلوق کوٹھکرا کر میرے ہی ساتھ مشغول ہو گئے میں۔ان پرمہر بانی کرتا ہوں اور پردے اٹھادیتا ہوں حتیٰ کہ وہ میری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی شخص آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ میں ہر گھڑی انھیں اپنی کرامت دکھا تا ہوں اپنے نور رخ سے قریب کرتا ہوں۔ اگر بیار ہوتے ہیں تو عیادت کرتا ہوں جیسے مادر مہربان اپنے بچوں کی تیارداری کرتی ہے۔ پیاہے ہوتے ہیں تو سیراب کرتا ہوں اور اپنے ذکر کا مزا چکھا تا ہوں۔، اے داؤد! جب میں کی کے ساتھ ایسا کرتا ہوں تو اسے دنیا اور اہل دنیا سے اندھا کر دیتا ہوں۔ وہ ہر دم میرے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ وہ میرے پاس آنے کی جلدی کرتا ہے اور میں اسے مارنانہیں جا ہتا کیونکہ وہ مخلوق میں میرامطمع نظر ہوتا ہے۔میرے سواکسی کونہیں دیکھتا اور میں اس کے سواکسی کونہیں د مکھتا۔اے داؤد! میں جب اے ایس حالت میں و مکھتا ہوں کہ دبلا ہو گیا ہے،اس کانفس،اس کاجسم اور اس کے اعضاء پکھل گئے ہیں تو میں اپنے ملائکہ اور اہل سموٰ ت کے سامنے فخر کرتا ہوں۔میری عزت وجلال کی قتم اے داؤد! میں اے جتِ فردوس میں جگہ دوں گا اور اس کے سینے کواپنے دیدار سے ٹھنڈا کروں گاحتیٰ کہوہ خوش رہے''۔

داؤدعلیہ السلام کے بیان میں یہ بھی لکھا ہے، میر سے ان بندوں سے جومیری طرف متوجہ ہوتے ہیں کہہ دیجیے، اگرتم مخلوق سے حجاب میں ہو گئے اور میں تم سے بے حجاب ہو گیا تو تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ اگرتم دنیا سے ایک گوشہ میں بیٹھ گئے اور میں نے تمھاری طرف ہاتھ بڑھا دیا تو تم خسارے میں نہیں رہے اور شمصیں مخلوق کی ناراضگی سے کوئی ضرر نہیں پہنچا اگرتم میری رضا کے طالب

احوالِ حضرت داؤرٌ میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی" تم خیال کرتے ہو کہ مجھ ہے

محبت کرتے ہو،اگرابیا ہی ہے تو دل ہے محبت دنیا کو نکال دو کیونکہ کسی دل میں میری اوراس کی محبت جع نہیں ہوتی،اے داؤد! میرے محبت کرنے والوں سے محبت خلوص سے کر،اہل دنیا سے میل ملاپ رکھ،اپنا قرض میرے ذمہ ڈال دےلوگوں کے ذمہ نہ ڈال، میں تیرا قائدور ہبر بنوں گا ، بغیر مانگے دوں گا۔مصیبتوں میں تیری مدد کروں گا کیونکہ میں نے قتم کھائی ہے کہ اس بندے کوضرور جزا دوں گا جو مجھ ہے مستغنی نہیں ہے۔اگر تو ایبا کرے گا تو ذلت وخوف کو تچھ سے دور کر دوں گااور تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ میں نے قتم کھائی ہے کہ جو شخص اپنی ذات اور اپنے افعال کونہیں دیکھتا میں اس کا وکیل بن جاتا ہوں۔میری معرفت کی کوئی حدنہیں ہے۔جب بھی تو اضافہ جاہے گا اضافہ کر دوں گا۔ بنو اسرائیل سے کہددے کہ میرے اور مخلوق کے درمیان رشتہ نسب نہیں ہے لہذا انھیں جا ہے کہ میری ہی طرف رغبت کریں ۔ میں وہ چیز دوں گا جوکسی آئکھ نے نہیں دیکھی ،کسی کان نے نہیں سنی اور نہ کسی بشر کے دل پرگزری۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ اور دل کی آنکھ سے دیکھے۔ ان لوگوں کی طرف نہ اد مکھ۔ جومیری طرف سے حجاب میں ہیں کہ ان کے دل میلے ہو چکے ہیں ۔ میں نے اپنے عزت و جلال کی قتم کھائی ہے کہ اپنا ثواب اس بندے کے لیے کھول دوں گا جو میری اطاعت میں لگا رہتا ہے۔اے داؤد! جنھیں تو تعلیم دیتا ہے ان ہے تواضع کراور مریدوں کے سامنے بڑا نہ بن ۔اگر میری محبت والے بیہ جانتے کہ مریدوں کی میرے ہاں کیا عزت ہے تو ان کے لیے زمین بن جاتے۔اے داؤد! اگرتوایک مریدکواس کی غفلت سے نکال دے تو پیمیرے نزدیک دنیا و مافیہا سے بہتر ہے تو میں تحجے مجاہد بندہ لکھ دوں گا اور میں جسے مجاہد لکھ دیتا ہوں۔اس پر نہ بھی غم طاری ہوتا ہے نہ فاقہ۔اے داؤد! میرے کلام کومضبوطی ہے تھام لے، اپنے لیے اپنے نفس سے توشہ حاصل کر، میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس نہ کر،میرے لیے اپنی خواہشات کے منقطع کر دے کیونکہ میں نے خواہشات کم زور بندوں کے لیے مقسوم کی ہیں۔ اس لیے کہ شہوتیں مناجات میں خلل ڈالتی ہیں۔ میں اینے دوستوں کو دنیانہیں دیتا۔اے داؤد! میرے اور اپنے درمیان کسی ایسے عالم کو نہ ملا جے حبِ دنیا نے مد ہوش کر دیا ہو کہ وہ مجھے اپے شکر سے میری محبت سے روک دے۔ بیراہ کے ڈاکو ہیں۔ ترک شہوت کے لیے روزے رکھ اور افطار کے وقت زیادہ مت کھا۔اے داؤد! اینےنفس سے وشمنی کراوراہے شہوتوں سے روک میرامجبوب بن جائے گا اور پردے اٹھ جائیں گئے'۔ بیساری حکایتیں امکانِ شوق پردلیل ہیں۔

## الله كى بندول سے محبت

اس پر بہت ی آیتیں اور احادیثِ نبوی دلالت کرتیں ہیں۔اللہ تعالیٰ فرما تاہے،' اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جواس کی راہ میں صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں''۔'' اللہ تو بہ کرنے والوں کو پہند فرما تاہے''۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَّلَ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَثَّلَ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَثَلِی اللهُ مَثَلِی اللهُ مَثَلِی اللهُ مَثَلِی اللهُ مَثَلِی اللهُ مَثَلِی الله می مانند ہے''، پھریہ آیت علاوت فرمائی:

وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔

مطلب یہ ہے کہ جب وہ کی سے مجت کرتا ہے تو موت سے پہلے ان کی تو ہہ کو قبول کر لیتا ہے الہٰذا پچھلے گناہوں سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا خواہ وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسے گذشتہ کفر اسلام کے بعد بے اثر ہوجاتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فر مایا '' اللہ دنیا اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمھارے گناہوں کو بخش دے گا'۔ رسول پاک مَنَّا اللَّهِ عَلَمَ مَایا '' اللہ دنیا ان لوگوں کو دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے اور ان لوگوں کو بھی جن سے محبت نہیں کرتا مگر ایمان محبت ان لوگوں کو دیتا ہے جن سے محبت کرتا ہے اور ان لوگوں کو بھی جن سے محبت نہیں کرتا مگر ایمان محبت والوں کو ہی دیتا ہے نے فر مایا '' جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے اور جو تکتر کرتا ہے اور جو تکتر کرتا ہے اور جو بکثر ت ذکر خدا کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی آ نکھاور کان بین جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا اور سنتا ہے''۔

حضرت زین بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ کہہ دیتا ہے"
جو چاہے کر میں نے تخفی بخش دیا ہے"۔ رسول اللہ متا فیڈیٹے نے فرمایا" اللہ فرماتا ہے بندہ میری طرف
نوافل سے قریب ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں"۔ اللہ کی محبت کی بی علامت ہے کہ
اسے دوسروں سے نفور کر دیتا ہے اور اس کے سارے اسباب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ رسول
اللہ متا فیڈیٹے نے فرمایا" جب اللہ کی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور
جب بہت محبت کرتا ہے تو مال واولا دسے محروم کر دیتا ہے۔

حفرت عیسی سے پوچھا گیا کہ سواری کے لیے گدھا کیوں نہیں خرید لیتے ؟ فرمایا میں گوارا نہیں کرتا کہ گدھا مجھے خدا سے غافل کردے۔ حدیث پاک ہے،'' جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو ابتلا میں مبتلا کر دیتا ہے، اگر صبر کرتا ہے تو اسے چن لیتا ہے اور اگر راضی رہتا ہے تو برگزیدہ کر دیتا

ے"۔

صوفیاء نے کہاہے،اللہ کی محبت کی بینشانی ہے کہ انسان اپنے محبوب کواس کے محبوب پر قربان کر دیتا ہے،اس کا بکٹرت ذکر کرتا ہے اور خلوت و مناجات اس کے لیے غیر کے ساتھ مشغول ہونے سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔

### فضيلت دضا

الله تعالی فرما تاہے،'' الله ان سے راضی اور وہ ان سے راضی'' ۔ حدیث پاک میں ہے ،'' الله مومنوں کے لیے بحقی کرتا ہے اور کہتا ہے مجھ سے سوال کروتو وہ کہتے ہیں ، اپنی رضا دے''۔ان کا رضا کا سوال کرنا انتہائی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔

روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَالِیْنَا نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا کہتم لوگ کیا ہو؟ وہ بولے مومن، پوچھاتمھارے ایمان کیا کیا علامت ہے؟ بولے بلاء میں صبر کرتے ہیں، عیش میں شکر کرتے ہیں اور قضائے الہی پر راضی رہتے ہیں۔فر مایا،'' رب کعبہ کی قتم تم مومن ہو''۔ دوسری حدیث میں ہے کہ فر مایا،'' تم لوگ حکماء وعلماء ہوا ہے تفقہ کی وجہ سے قریب ہے کہ انبیاء ہو جاؤ۔''

حضرت موی علیہ السلام نے عرض کی پروردگار! مجھے ایسا کام بتا جس میں تیری رضامندی ہوتا کہ مل کروں؟ اللہ نے وحی بھیجی،'' میری رضا اس چیز میں ہے جس سے تو کراہت کرتا ہے تو اس چیز پر صبر ہی نہیں کرتا جو تجھے ناپیند ہوتی ہے حضرت عیسی نے عرض کی پروردگار! بتا دے وہ کیا چیز ہے؟ ۔۔۔۔۔۔فرمایا'' رضا بقضا'' معلوم ہونا چاہیے کہ رضا ، اللہ کا سب سے بڑا دروازہ ہے جس شخص نے ادھرراہ یائی وہ اعلیٰ درجہ ورُ تبہ پر ہے'۔

فصل

# حكايات محبتن

حضرت ابوتراب بخش اپنے ایک مرید سے بہت ہی خوش تھے۔،اسے اپنا قرب دیتے اوراس کی ضروریات کا خیال رکھتے۔مرید اپنی عبادت و احوال میں مشغول رہتا تو حضرت ابوتراب نے ایک دن اس سے کہا کہ کاش تو حضرت بایزید کی زیارت کر لیتا۔مرید نے کہا مجھے بایزید سے ملنے کی فرصت نہیں ہے۔ جب حضرت ابوتراب نے بار بار تقاضا کی تو مرید کو خصر آگیا بولا، افسوس میں بایزید کا کیا کروں گا میں نے تو اللہ کو دکھے لیا ہے، اس نے مجھے بایزید کی ملاقات سے بے نیاز کر دیا ہے، تو

حضرت ابوتراب کوغصة آگیا بولے تو اللہ پرنہ جانا اگر تو ایک بار بایزید کود کھے لے تو سر بارزیادہ خدا کے دیکھنے سے تھے نفع ہو۔ مرید میں کر حیران رہ گیا اور میہ بات اسے ناگوارگزری۔ کہنے لگا مہ کیے جھڑت ابوتر اب نے کہا، تھ پرافسوس! تو اللہ کود کھتا ہے تو تیری مقدار کے بقدراس کی جملی ہوئی ہے اور بایزید کے لیے اس کے مرتبہ کے برابر۔ تو وہ مرید سمجھ گیا اور کہنے لگا جھے ان کے پاس لے چلیں۔ چنا نچہ دونوں روانہ ہوئے اور ٹیلے پر بایزید کا انظار کرنے لگے۔ وہ ایسی جھاڑی میں رہتے تھے جہاں درندے تھے۔ وہ آئے ایک پوشین پیٹھ پر پڑی تھی۔ حضرت ابوتر اب نے مرید سے کہا، دیکھ یہ بایزید ہیں۔ اس نے ان کی طرف دیکھا تو بہوش ہو کر گر پڑا، ہلایا تو مرچکا تھا۔ دونوں نے مل کرا سے دفن کر دیا۔ حضرت ابوتر اب نے حضرت ابوتر اب کے حضرت ابوتر اس کے حکم نے درم میں تھا لہذا مرگیا۔ حب ہمیں دیکھا تو کھل گیا برداشت نہ کر سکا کے وفکہ کم زور مریدوں کے مقام میں تھا لہذا مرگیا۔

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے ایک پنجمبر کو وحی بھیجی'' میں اسے دوست بنا تا ہوں جو میرے ذکر سے کوتا ہی نہیں کرتا ،میرے ہوا اس کا کوئی نہیں ہوتا اور کوئی مخلوق اس پراٹر انداز نہیں ہوتی۔اگر آگ میں بھی جلا دیا جائے تو متاثر نہ ہوا وراگر رندوں سے چھیل دیا جائے تو پتا نہ چلے''۔

جس پر محبت کا آنا غلبہ نہ ہوتو پھر کیا کرامات و مکاشفات، یہ سب محبت سے ور ہے ہیں اور محبت ایمان سے ور ہے۔ میں اور محبت ایمان سے ور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی تین سوخصلتیں ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی ان میں سے ایمان کے ساتھ رکھتا ہوگا جنت میں واخل ہوگا۔اس پر حضرت ابو بکر ٹنے کہا مجھ میں کوئی خصلت ہے؟ آیے مالی تی فیار میں سب ہیں اور خدا کوسب سے زیادہ محبوب سخاوت ہے '۔

رسول علیہ السلام نے فرمایا، '' میں نے آسان سے ایک تر از وکٹکی دیکھی ، میں ایک پلڑے میں بھا دیا گیا اور امت ایک پلڑے میں بھا یا گیا اور میری بھا دیا گیا اور امت ایک پلڑے میں بھایا گیا اور میری امت کوایک میں تو ابو بکر کا پلڑ ابھاری رہا''۔اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ ملی اللہ تھی کہ غیر اللہ کے امت کوایک میں تو ابو بکر کا پلڑ ابھاری رہا''۔اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ ملی گو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا مگر میں تو اللہ کا دوست

حضرت شبلی فرماتے ہیں،'' محبت، لذت میں مدہوثی ہے اور تعظیم میں حیرت ہے'۔ نیز فرمایا،'' شوق نارِالٰہی ہے جھے اس نے اپنے اولیاء کے دلوں میں مشتعل کیا ہے تا کہ جو پچھ بھی خواطر، ارادے، حاجات وعوارض ہیں سب جل جائیں''۔

باب

# نيت، اخلاص، صدق

الله تعالی فرما تا ہے،''ان لوگوں کواپنے سے پرے نہ کروجو صبح وشام اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ وہ اس کا ارادہ رکھتے ہیں''۔ارادے سے مراد نیت ہے۔رسول الله مثل الله علی آئے فرمایا،''اعمال نیتوں سے ہیں''۔ نیز فرمایا،''لوگ چارتتم کے ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے مال وعلم دیا تو اپنے علم کے مطابق مال کو خرچ کرتا ہے۔اسے دیکھ کرکوئی کہتا ہے اگر مجھے اللہ اس جیسا دیتا تو میں بھی ایسا ہی کرتا ان دونوں کا اجرا یک جیسا ہے۔''

حدیث پاک ہے،'' جب دومسلمان شمشیرزن ہوتے ہیں تو قاتل ومقول دونوں آگ میں جاتے ہیں'' ۔لوگوں نے دریافت کیا یا رسول الله مُنَافِیْ ایک تو قاتل ہے،مقول نے کیا جرم کیا؟ فرمایا کیونکہاس نے بھی اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا''۔ نیز فرمایا،'' جس کسی نے غیراللہ کے لیے خوشبو لگائی قیامت کے دن اس کی خوشبومردار سے زیادہ بد بودار ہوگی اور جس نے خدا کے لیے لگائی قیامت کے دن مشک سے بھی زہادہ خوش بودار ہوگی'۔

#### حقيقت نيت

نیت، ارادہ اور قصد کا ایک ہی مفہوم ہے۔ یہ قلب کی ایک حالت ہے جوعلم وعمل سے مخلوط ہوتی ہے۔ یا ارادہ اور قصد کا ایک ہی مفہوم ہے۔ یہ قلب کی ایک حالت ہے جوعلم وعمل سے مخلوط ہوتی ہے۔ یا ارادے سے دعلم اس کے لیے تمہید وشرط ہے اور عمل اس کا اتباع کرتا ہے۔ البندا نیت عبادت ہے اس ارادہ کرتا ہے تا کہ علم سابق اور عملِ لاحق کے درمیان ہوتا ہے۔ انسان پہلے جانتا ہے پھر ارادہ کرتا ہے تا کہ علم کے مطابق عمل کرے۔

رسول الله مَنَا الله مَنَا فَيْرِ مَا يا، ' مومن كى نيت اس كِمُل سے بہتر ہے اور فاسق كى نيت اس كِمُل سے نيادہ برى ہے' ۔ اگر عمل بلا نيت اور نيت بلا عمل كا مقابله كيا جائے تو بلا شك وشبه بغير عمل كے نيت عمل بے نيت سے بہتر ہوگى اور اگر عمل سے اس نيت كا مقابله كيا جائے جو عمل سے پہلے تھى ، تب بھى نيت ہى بہتر ہوگى كونكه يہى تو ارادہ ہے جو علم سے پھوٹنا ہے ، بيدول سے بہت زيادہ قريب ہوتى ہے ، بہر حال مومن كى نيت اس كے عمل سے بہتر ہے جيسا كہ حديث ميں آيا ہے۔

اعمال کی تین قسمیں ہیں: معاصی، طاعات اور مباحات۔ جو چیز معصیت ہے نیت سے عبادت

نہیں بن سکتی۔طاعتوں میں نیت ضروری ہے لہذا بغیر نیت کے وہ طاعت نہیں بن سکتیں۔ پھر دوام حسن نیت سے طاعت کا درجہ بڑھتا جاتا ہے۔ بسا اوقات ایک عمل، فعل واحد ہوتا ہے گرحسن نیت سے کئی عبادتیں بن جاتی ہیں۔ جیسے کوئی شخص مسجد میں بیٹھ کرزیارت الہی کی نیت کر ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جومبحد میں بیٹھا اس نے اللہ کی زیارت کی اور جس کی زیارت کی جاتی ہے اس پرزائر کا میں آیا ہے کہ جومبحد میں بیٹھا اس نے اللہ کی زیارت کی اور جس کی زیارت کی جاتی ہے اس پرزائر کا اگرام واجب ہوتا ہے اور نماز کا مجھی انظار کرے (نماز کا منتظر گویا نماز میں مشغول ہوتا ہے ) اور مسجد میں اعتکاف کی نیت کرے اور اعضاء کو معاصی سے روکنے کی نیت کرے اور ذکرِ الٰہی اور تلاوت قرآن کی نیت کرے اور ذکرِ الٰہی اور تلاوت قرآن کی نیت کرے اور ایک ایک بی نیت سے اکتباب کی جاسکتی ہیں۔

مباحات، حسنِ نیت سے طاعتیں بن جاتے ہیں لہذا اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے سارے حرکات وسکنات عبادت بن جاتے ہیں۔اس طرح عمر کا ایک لحظہ بھی ضائع نہیں جاتا اورانسان بہائم سے بھی ممتاز ہوجاتا ہے کیونکہ وہ کیف مااتفق کا کرگز رتے ہیں۔

ایک بزرگ نے بیان کیا ہے کہ میں نے ایک چھی ککھی تو ارادہ کیا کہ پڑوی کی دیوار ہے اس پر خاک چھڑک دول گر باز رہا۔ پھر سوچامٹی ہی تو ہے اور مٹی کی کیا قیمت، لہذا اس پر دیوار ہے مٹی ڈال دی تو ہاتھ نے ندا دی ، اس شخص کو جس نے مٹی کو حقیر جانا عنقریب معلوم ہوجائے گا کہ اس سے کیسے حساب لیا جائے گا۔

حضرت امام ثوریؒ نے ایک شخص کے ساتھ نماز پڑھی۔ دیکھا کہ لباس الٹا پہن رہا ہے تو درست کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ تھینج لیا۔ اس سے پوچھا تونے الٹا کیوں پہن رکھا ہے۔ اس نے کہا میں نے جامہ اللہ کے لیے ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ تھینج لیا۔ اس سے پاچھا تونے الٹا کیوں پہن رکھا ہے۔ اس خضرت کہا میں نے جامہ اللہ کے لیے بہنا ہے۔ لہذا غیر اللہ کے لیے اسے درست کرنانہیں چا ہتا۔ حضرت من بھری فرماتے ہیں روز حشر ایک پڑوی اپنے پڑوی کو پکڑے گا تو وہ کہے گا میں نے کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا تو وہ کہے گا میں نے کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا تو نے میری دیوار سے اینٹ نکالی تھی اور میرے کپڑے سے دھا گا تھینچا تھا۔

نيت پراختيارنہيں ہوتا

بعض ناواقف نیت کے بارے میں یہ بیان پڑھیں گے تو کہیں گے میں اللہ کے لیے درس دیتا

ہوں، میں اللہ کے لیے تجارت کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے کھا تا ہوں، حالانکہ نیت تو بڑی دور کی بات ہے یہ تو حدیثِ نفس ہے اور خیال سے دوسرے خیال کی طرف منتقل ہونا ہے۔

نیت دراصل، دل کے میلان اور شوق کا نام ہے جوغرض مطلوب کے لیے پیدا ہوتا ہے اور باطن میں ہوتا ہے۔ یہ تکلیف وکسب سے حاصل نہیں ہوتا، جیسے ایک پیٹ بھرا کہے میں نے بھو کے رہنے کی نیت کی ہے۔ بھوک کی وجہ سے کھانے کی نیت کی ہے یا ایک بے مجب دل والا کہے میں عشق کرنے کی نیت کی ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، مگر دل میں عشق کا جذبہ نہیں تو کیسے عشق حاصل ہوسکتا ہے۔ جب تک پہلے سے اس کا سبب موجود نہ ہو جائے نفس کے ہیجان کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثال نکاح سی ہے کہ کوئی شخص غلبہ شہوت کی بنا پر نکاح کرے، پھر بہ تکلف اقتدائے رسول اور ولد کی مثال نکاح سی ہے کہ کوئی شخص غلبہ شہوت کی بنا پر نکاح کرے، پھر بہ تکلف اقتدائے رسول اور ولد صالح کی نیت کا اعلان کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ باطن میں تو شہوت ہی کارفر ما ہے۔

بعض سلفِ صالحین عبادت سے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ نیت نہ تھی۔ جرت ابن سیرین ، حضرت حماد حسن بھری کے لیئے دعا کرنے سے پیچھے ہٹ گئے ، جب پوچھا گیا تو کہا کہ نیت نہ تھی۔ حضرت حماد بن سلیمان کوفہ کے بڑے عالموں سے تھے۔ حضرت امام توری سے کہا گیا کہ آپ ان کے جنازے میں کیوں شریک نہیں ہوئے ، فر مایا اگر نیت ہوتی تو شرکت کرتا۔ حضرت طاؤس بغیر نیت کے حدیث بیان نہ کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے حدیث بیان کروتو کہتے ، کیا بغیر نیت کے حدیث بیان کردوں؟ ان سے کہا گیا ہمارے لیے دعا تیجئے ، بولے جب نیت ہوگی تب کردوں گا۔

اخلاص

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:'' انھیں یہی تھم دیا گیا ہے کہ الله کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں۔سنو دین خالص الله ہی کے لئے ہے'' (الزمر:۳)۔رسول الله مَثَلَّ اللَّهِ عَلَیْ الله کا ارشاد ہے،''اخلاص میرے اسرار سے ہے جس بندے سے محبت کرتا ہوں اس کے دل میں ودیعت کرتا ہوں'' (البیّنة:۵)۔

بنواسرائیل میں ایک عابد مدّت سے عبادت کیا کرتا تھا۔لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے گے یہاں کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایک درخت کو پو جتے ہیں تو وہ غضب ناک ہوگیا۔ اپنی کلہاڑی لی اور درخت کو کو خت کو کا اور کہائے کا اور درخت کو کا شخصے کیا ہے۔ بولا اس درخت کو کا شخے ۔ شیطان نے کہا تھے کیا تو نے اپنی عبادت اور اپنے نفس کو چھوڑ ااور غیروں کے لیئے چل کا شخے۔شیطان نے کہا تھے کیا تو نے اپنی عبادت اور اپنے نفس کو چھوڑ ااور غیروں کے لیئے چل دیا،۔وہ بولا یہ بھی عبادت ہوئی تو عابد

شیطان کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ابلیس نے کہا ذرا میری ایک بات س لو۔وہ کھڑا ہو گیا۔شیطان بولا، الله نے تیرے ذمے بیفرض نہیں لگایا تو درخت کی عبادت نہیں کرتا، دوسروں سے مختبے کیاغرض؟ اللہ کے سیکروں نبی ہیں وہ حیا ہتا تو کسی کو بھیج دیتا اور وہ وہاں کے لوگوں کو کا شنے کا حکم دے دیتا۔، عابد بولا میں تو ضرور کا ٹوں گا۔ دونوں پھر تھھم گھا ہو گئے ۔ عابد پھر غالب آیا اور سینے پر چڑھ بیٹھا۔ابلیس عاجز آ گیا تو بولا کیا کوئی فیصله کن بات سننا چاہتے ہو؟ جوتمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔اس نے چھوڑ دیا۔اہلیس بولاتوایک فقیرآ دمی ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ،لوگوں پر بوجھ ہے شایدتو یہ جا ہتا ہے کہ مالدار بن جائے؟ عابد بولا ہاں، شیطان نے کہا تو واپس چلا جا اور میں ہررات تیرے سر ہاہنے دینار ر کھ دیا کروں گا، تو اینے اور اپنی عیال پرخرچ کرنا اور غریبوں کوصدقہ دینا۔ یہ تیرے اور لوگوں کے لیے زیادہ نافع ہوگا کہ درخت کا فے اورلوگ اس کی جگہ اور لگا ئیں۔ عابد نے غور کیا کہنے لگا بڈھے نے سیجے کہا، میں کوئی نبی نہیں کہ اللہ نے علم دیا ہواور نہ کروں گا تو گنہگار تھہروں گا لہذا اس سے معاہدہ كرليا اورايخ حجرے ميں لوٹ آيا۔ صبح ہوتے دو دينار ديکھے تو اٹھا ليے۔ اگلے دن اوراس سے اگلے دن بھی ایسا ہوا ۔ مگر پھر کچھ بھی نہ ملاتو بڑا غصہ آیا اور کلہاڑی لے کرچل دیا۔ بوڑھا پھر ملا یو جھا کہاں؟ کہا درخت کا شنے، وہ بولا تو جھوٹا ہے تو ایسانہیں کرسکتا ۔عابد نے اسے مارنا جاہا مگر بچھاڑ نہ سکا۔ابلیس اس کے سینے پر چڑھ بیٹھااور کہا باز آ جاؤور نقتل کر دوں گا۔ عابدنے کہا مجھے چھوڑ دے اور یہ بتا تو کیے غالب آ گیا؟ اہلیس نے کہا پہلی بارتو اللہ کے لیےغضب ناک ہوا تھا لہٰذا اللہ نے تھے غالب كرديا اوراب ايني ذات اور دنيا كے غضب ناك ہوااس لئے ميں غالب رہا۔ يه حكايت الله كے قول إلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِيْنَ كَ تَصْدِيقَ كُرَتَى ٢٥٥ (ص ٨٣٠) حفزت معروف كرفيُّ الي آپ کو پیٹتے اور کہتے''ا نے نفس! خلوص کرخلاصی یا جائے گا''۔

حقيقت اخلاص

معلوم ہونا چاہئے کہ ہرشے میں ملاوٹ کا شائبہ ہوسکتا ہے،۔جب ملاوٹ سے صاف ہوتو کہتے ہیں یہ خالص ہے اور اس فعل کو اخلاص کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے،''گو ہر اور خون کے درمیان خالص عمدہ دودھ پینے والوں کے لئے ہے''۔ جب عمل ریا سے خالص ہو جائے تو خالص اللہ کے لیے ہوجا تا ہے۔'

اقوال مشايخ

حضرت سوی فرماتے ہیں، 'اخلاص یہ ہے کہ اخلاص کو بھی نہ دیکھے کیونکہ جو شخص اخلاص پر نظر

رکھتا ہے اس کے اخلاص کے لیے ایک اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے"۔ حضرت سہل تستریؓ سے
پوچھا گیا کوئی چیزنفس پر زیادہ گراں ہے؟ فر مایا اخلاص، اس لیے کہ نفس کا اس میں کوئی حقہ نہیں
ہوتا۔ اخلاص بیہ ہے کہ بندے کی حرکات وسکنات اللہ کے لیے ہوں۔ حضرت جنیہؓ نے فر مایا کہ اخلاص
کدورتوں سے اعمال کا صاف کرنا ہے۔ حضرت فضیل فر ماتے ہیں''لوگوں کی وجہ سے ترک عمل کرنا
ریا ہے اور لوگوں کے دکھانے کوعمل کرنا شرک ہے، اخلاص بیہ ہے کہ اللہ دونوں سے پاک رکھ'۔
بعض صوفیا نے کہا ہے، اخلاص، دوام مراقبہ اور ہرقتم کے حظ سے چھوڑ دینے کا نام ہے۔ واللہ اعلم۔
حقیقت صدق

الله تعالیٰ کا فرمان ہے،'' ایسے لوگ جنھوں نے اللہ سے جوعہد کیا تھا اس میں صادق رہے''۔
رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے،'' صدق نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف،
انسان صادق العمل رہتا ہے حتیٰ کی صدیقوں میں لکھ دیا جاتا ہے اور کذب، فجور کی طرف ہدایت کرتا ہے اور فجور نارکی طرف ہدایت کرتا ہے اور فجور نارکی طرف، انسان جھوٹ پرعمل کرتا رہتا ہے ختی کہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے''۔ اللہ تعالیٰ بطور تعریف ارشاد فرما تا ہے،''یا دکروا براہیم کووہ بنی صدیق تھے''۔

صدق کالفظ چھمقامات پر بولا جاتا ہے۔ صدق تولی ،صدق ارادہ ،صدق عزم ،صدق وفا ،صدق علم ،صدق مقامات دین۔ جوشخص ان سب کے ساتھ متصف ہو وہ صدیق ہے اور جوبعض کے ساتھ متصف ہووہ صادق ہے۔،صدیق مبالغہ کا صیغہہے۔

Mark Mark and Was Brief Suffering

باب ٢٨

# مراقبه ومحاسبه

قیامت کے حساب کتاب پر ایمان رکھنا محاسبہ کو دعوت دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فر مایا ہے، ''
حساب لیے جانے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔'' اللہ فرما تا ہے۔'' ہم قیامت کے دن انصاف سے تولیس گے۔ کی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر رائی برابر بھی کہیں ہوگا تو ہم اسے نکال لا کیں گے اور ہم برے محاسب والے ہیں''۔'' کیا ہوگیا ہے اس کتاب کو کہ چھوٹی بڑی چیز اس میں کتھی ہے جان لو کہ محمول سے ڈرو۔ جو خص خواطر اور نگا ہوں پر اپنا حساب محمول سے دولوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے جات ہے اس سے ڈرو۔ جو خص خواطر اور نگا ہوں پر اپنا حساب کرے گا قیامت کے دن اس کی حسرت کم ہوگی، اور جو محاسبہ نہیں کرے گا ہمیشہ حسرت کرے گا اور مدین قیامت میں اسے دیر تک کھڑا رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں،'' اے ایمان والوں! صبر کر واور ثابت قدم رہو،''لہذا اپنے نفوس کا مرابطہ کرو،اولا مشارط سے پھر مراقبہ سے، بعد از ان محاسبہ کرو،وراولا مشارط سے پھر مراقبہ سے، بعد محاسب نیا ہو سے۔ بیار محاسب کی مدد سے عقل مقصود تک پہنچتی سے، پھر محالج ہے۔ اور نفس اس کا شریک ہے کیونکہ اس کی مدد سے عقل مقصود تک پہنچتی ہے۔ لیکن میر شریک، امانتدار نہیں ہے۔ اگر اسے اس کی رائے پر چھوڑ دیا جائے البتہ حیا اور ریا کے بہار سے بھر کیا ہا نشد ار نہیں ہے۔ اگر اسے اس کی رائے پر چھوڑ دیا جائے البتہ حیا اور ریا کے بعد محالمہ کو اس بر ڈیوٹی لگاتی ہے، پھی شرائط مقرر کرتی ہے، سیدھی راہ دکھاتی ہے محالمہ کو اس برواجب کردیتی ہے۔ اگر اور محالمہ کو اس برواجب کردیتی ہے۔ اور محالمہ کو اس برواجب کردیتی ہے۔ اور محالمہ کو اس برواجب کردیتی ہے۔

دوسرامقام مراقبہ ہے، کیونکہ جب نفس، شریکِ خائن کھہرا تو اسے ایک لحظہ بھی بغیر نگرانی کے نہیں چھوڑا جا سکتا تاکہ خیانت کر کے سرمایہ کو برباد نہ کردے چہ جائیکہ نفع حاصل ہو لہذا علی الدوام سکنات، حرکات اور ملاحظات میں مراقبہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا، 'اللہ کی عبادت کروگویا تم اس کود مکھ رہے ہواگر ایسانہیں کر سکتے تو وہ تو شمصیں دکھے ہی رہا ہے۔' حضرت مرتعی فرماتے ہیں، 'مراقبہ ہر لحظہ اور ہر لفظ پر مراعات سرکانام ہے۔''

تیسرا مقام عمل کے بعدنفس کا محاسبہ کرناہے، اللہ تعالی فرما تا ہے، چاہیے کہ ہرنفس دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔حدیث میں ہے، چاہیے کہ عاقل کے لیے چار گھڑیاں دن میں سے ایک ساعتِ محاسبہ ہونی چاہیے۔حضرت عمر ؓ اپنے قدموں پر رات گئے ڈُر ّے مارا کرتے تھیاور کہتے اے نفس! آج تونے کیا کیا؟

اس بیان سے واضح ہوگیا کہ ہردن کے اختتا م پراعمال یومیہ کانفس سے حساب لینا چاہیے چوتھا مقام معاقبہ ہے۔ اس کی صورت ہیہ ہے کہ اگر محاسبہ سے پتہ چلے کی نفس نے کوتا ہی کی ہے تو اسے بغیر سزا کے نہ چھوڑا جائے کیونکہ اگر سزا نہ دی جائے گی تو وہ با آسانی ارتکاب معاصی وترک طاعت کرےگا۔ اگر بیمعلوم ہو کہ اس نے ایک بھی لقمہ شبہ والا کھالیا ہے تو بھوک کوسز دی جائے گی ، اگر غیر محرم کو دیکھا ہوتو نگاہ کورو کے رکھنے اور ترک خواب سے سزا دے اس طرح ہر غصہ کو مناسب سزا دے ۔ ساکلین طریق آخرت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے۔

پانچواں مقام مجاہدہ ہے،اس کی صورت ہیہ ہے کہ نفس کی خیانت ظاہر ہوتو اسے سزا دے مگر شاید وہ برداشت نہ کر سکے یا اطاعت نہ کرے تو مجاہداتِ شاقہ کرے مثلا اگر جماعت جھوڑ دے یا نوافل نہ پڑھے تو ساری رات نہ سونے دے اگر اس پر بھی تیار نہ ہوتو ایسی آیتیں اور حادیث تلاوت کرو جو مجاہدے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔

چھٹا مقام معاقبہ ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاراسب سے بڑادشن وہ نفس ہے جو دو پہلوؤل کے درمیان ہے کیونکہ یہ امارہ بالسوشر کی طرح مائل ہو اور بھلائی سے بھا گنے والا ہے اور تم اس کے مجاہدے، زبردتی رب کی عبادت پرلگانے ،عبادت کے ذریعیز کیہ کرنے اور ترکشہوت پر مامور ہو، اگر چھوڑ دو گے تو سرکشی کرے کے غالب آ جائے گا اور پھر تماہری نہیں مانے گا۔ اگر برابر معاتبہ و ملامت رکھو گئو شاید مان جائے اور لوآ مہ کے درج پر فائز ہوجائے۔ اس سے بھی ترکی کی جائے تو مطمعنہ بن جائے اور عباداللہ راضیتہ مرضیتہ داخل ہوجائے۔ لہذا اس سے کسی وقت بھی غافل نہ ہواور دوسروں کو واعظ ونصیحت کے پیچھے نہ پڑو جب تک اس سے فارغ نہ ہوجاؤ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ، اے ابن مریم! اپنے نفس کو وعظ کر اگر تو نے نصیحت قبول کر لی ہے تو پھر لوگوں کو وعظ و پند کرو ورنہ مجھ سے شرم کرو ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تذکیر کروکیوں کہ تذکیر سے مومنوں کو فائدہ ہوتا

ہم پر لازم ہے کہ اپنے نفس کی طرف توجہ کروا ہے احمق، جاہل اور مغرور ٹھیراؤا ہے کہوتو سب
ہے جاہل ہے شرم نہیں آتی کہ دوسروں کو احمق اور جاہل کہتا ہے تو یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں تو
لہو ولعب اور ہنی ٹھٹھے میں کیوں مشغول ہے جب کہ تجھ سے ایسے امرِ عظیم کا خطاب کیا گیا ہے، شاید تو

موت کودور سمجھتا ہے حالانکہ وہ قریب ہے شاید، آج کے دن یا آج کی رات یا کل آجائے بہر حال جو چیز آنے والی ہے قریب ہے کیا مختجے معلوم نہیں کہ موت اچا نک آ جاتی ہے۔

کہتے ہیں منصور بن ممار "نے کوفہ میں ایک رات کئی عابد کومنا جات کرتے سنا کہ کہتا ہے اب رب! تیری عظمت کی فتم میں نے معصیت سے تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا اور نافر مانی کی تو نافر مانی کا ارادہ نہیں کیا کہ تیرے مقام سے واقف ہوں یا تیری عقوبت کی پرواہ نہ کرتا ہوں یا تجھے کچھ نہ سجھتا ہوں مگر میر نے نفس نے دھوکا دیا ، بربختی نے اس کی مدد کی اور تیری پردہ داری نے غافل کر دیا لہذا اپنی ہوں مگر میر نے نفر مانی کی اور اپنے عمل سے تیری مخالفت کی ۔ اب تیرے عذاب سے مجھے کون چھڑا سکتا ہے ۔ اگر تیرا سہارا منقطع کردوں تو کس کا سہارا پکڑوں ؟ اربے میری بربختی کہ جب تیرے سامنے کھڑا ہوں گا تو بلکے چھکے لوگوں سے کہا جائے گا گز رجاؤ اور بھاری ہو جھ والوں سے کہا جائے گا ٹھیر جاؤ پیانہیں ان کے ساتھ روہوں گایا ان کے ، افسوس جتنی عمر زیادہ ہوئی گناہ بڑھے گئے تو کب تک تو بہ نہیں ان کے ساتھ روہوں گایا ان کے ، افسوس جتنی عمر زیادہ ہوئی گناہ بڑھ ھے گئے تو کب تک تو بہ نہیں ان کے ساتھ روہوں گایا ان کے ، افسوس جتنی عمر زیادہ ہوئی گناہ بڑھ ھے گئے تو کب تک تو بہ نہیں آیا کہ رب سے شرم کروں۔

ابتمھارے لیے دوراستے ہیں: آیک راستہ معاتبہ نفس کا اور دوسرا مناجات رب کا کہ وہ تمہاری مدد کرے، شایدایے فضل سے نفس کے شرسے چھڑا دے۔

بابهم

# تفكر

حدیث میں آیا ہے کہ ایک گھڑی کا تفکر سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آیات واحادیث تفکر و
تد بر اور غور وفکر و عبرت حاصل کرنے کے بارے میں بہت کی ہیں کیونکہ یہ مفتاح انوار مبدائے
استبصار اور علوم کے لیے جان کی مانند ہے ۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ کا بی قول کافی ہے،
تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ '' وہ لوگ خلق سلموت وارض میں غور وفکر کرتے ہیں''، حضرت ابن
عباس نے فرمایا بعض لوگوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں غور وفکر کیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، خلق
الہی میں غور کرو۔ ذات باری میں غور نہ کرو کیونکہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔

ایک دن رسول اللہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جوتفکر تدبر میں مصروف تھے، دریافت فرمایا تم لوگ ہولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ہولے ہم خلق لہیٰ میں غور کررہے ہیں، فرمایا اس طرح کیا کرو خلق میں غور کرو۔ اس کی ذات میں نہ کروم غرب کی طرف ایک سپیدز مین ہے جونور سے منور ہے وہاں سورج چالیس دن میں پہنچتا ہے وہاں ایک مخلوق الہیٰ ہے جس نے ایک بل کے لیے خدا کی نافر مانی نہیں کی ،صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ ایک کیا وہاں شیطان نہیں ہے؟ فرمایا وہ نہیں جانے کہ شیطان بیدا ہوا ہے یا نہیں، صحابہ نے یو چھا اولاد آ دم سے ہیں؟ کہا وہ نہیں جانے کی آ دم پیدا ہوئے یا نہیں۔

عطا کہتے ہیں ایک دن میں اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ کے پاس گئے ، وہ پردے کے پیچھے ہے بولیں عبید ہماری زیارت کے لیے کیوں نہیں آتے ؟ عرض کیارسول اللہ نے فرمایا ہے ، ناخہ کر کے ملاقات کر و محبت زیادہ ہوگ ۔ ابن عمیر نے کہا کوئی ایسی بات سنائے جو آپ نے رسول اللہ کے بارے میں عجیب دیکھی ہو، تو وہ رو پڑیں فرمایا ان کی تو ہر بات عجیب تھی میری باری کی شب تشریف بارے حتیٰ کہ میرے جسم سے ان کا جسم چھو گیا فرمایا مجھے نماز پڑھنے دے پھر مشکیزے کی طرف گئے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اسنے روئے کہ داڑھی تر ہوگئی پھر سجدہ کیا حتیٰ کہ زمین بھیگ گئی وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اسنے روئے کہ داڑھی تر ہوگئی پھر سجدہ کیا حتیٰ کہ زمین بھیگ گئی رہو پر سو گئے حتیٰ کہ بلال نماز فجر کے لیے اطلاع دینے کو آئے یو چھنے لگے یا رسول اللہ اُ کیوں روئے ہو؟ جبکہ اللہ نے آپ کے انگے بچھلے گناہ سب معاف کردیتے ہیں ۔ فرمایا بلال تجھ پر افسوس!

رونے سے مجھے کیا چیز بازر کھتی ہے جب کہ آج رات اللہ نے بیآیت اتاری ہے۔" بے شک زمین و آسان کی پیدائش اور رات دن کے آنے جانے میں اہل بینش کے لیے نشانیاں ہیں"۔" پھر فر مایا اس پرافسوس ہے جس نے اسے ٹو کا اور غور نہ کیا۔

امام اوزائی سے دریافت کیا گیا۔ان میں کے غور کیاجائے؟ کہا پڑھے اور سمجھے''۔ حضرت جینیلا نے کہا ہے، سب سے شریف ترین مجلس وہ ہے جہاں میدان تو حید مفکرین جمع ہوں نہیم معرفت کی ہوائیں چل رہی ہوں ، جام محبت کا دور ہواور اللہ کی طرف حسنِ ظن سے دیکھا جارہا ہو۔ پھر فرمایا ، ارے کتنی اچھی ہیں وہ مجلسیں اور کتنی عمدہ ہے وہ شراب ،خوش نصیب ہے جے نصیب ہوئی۔ حقیت فکر وثمر ہ فکر

فکریہ ہے کہ دونوں معرفت کہ دل میں اکھٹا کیا جائے تا کہ تیسری معرفت پیدا ہومثلا یہ کہ جانے کی آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے اور جو چیز بہتر یا باقی رہنے والی ہوتی ہے وہ توجہ کی زیادہ مستحق ہوتی ہے تفکر سے غرض میہ ہے کہ ملم قلب میں قرار پکڑے تا کہ حالا اور فعلانجات حاصل ہو یہ دونوں علم کے تمرے ہیں اور علم تفکر کا ثمرہ ہے۔

مجارى فكر

بندہ مجھی اپنے نفس کے بارے میں غور کرتا ہے م جیسا کہ گزرا، مجھی کتاب اللہ میں اور اس کی صفات وافعال میں۔

تفکرنی ذات اللہ کی طرف کوئی راہ نہیں سوائے اس سے کہ ذکر کرے۔اس کی صفات افعال ملک وملکوت میں جس قدرغور کرے گا محبت بنا پرانکشاف جمال کے زیادہ ہی ہوگی بیاس طرح کرے کہ معانی اسماء صفات ، آسمان ، زمین ، کواکب اور ہر چیز میں غور کرے کیونکہ کس سب اس کی مخلوقات ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں ،عنقریب ہم انھیں آفاق میں اپنی نشانیاں دکھا کیں گےغور کروا ہے نفوس میں کیا تم و کیھے نہیں ہو۔

معلوم ہوا کہ مجاری و جولان گاہ تفکرتمھارا فراپنانفس ہے پھر ساری مخلوق خداء ہے ، اچھی طرح سمجھلو فائدہ اٹھاؤ گے۔واللہ اعلم

بابهم

# ذكرِموت ومابعدالموت

اللہ تعالیٰ فرما تا ہے '' وہ موت جس سے تم بھا گئے ہو شمصیں مل کرر ہے گی '' بعض لوگ وہ ہیں جو موت کا شاذ و نادر ہی ذکر کرتے ہیں اور کرا ہیت کرتے ہیں کیونکہ دنیا ہیں بہت ہی منہمک ہوتے ہیں اس طرح وہ اللہ سے دور ہی ہوتے چلے جاتے ہیں بعض وہ لوگ ہیں جواللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ،امور غیر لا لقہ سے تو بہ کرتے ہیں بیموت کو یاد کرتے ہیں تو ان میں خشیتِ اللی پیدا ہوتی ہاور بیں ،امور غیر لا لقہ سے تو بہ کرتے ہیں بیموت کو یاد کرتے ہیں تو ان میں خشیتِ اللی پیدا ہوتی ہاور نیادہ تیاری کرتے ہیں تاکہ تو بی کی تعکیل کرسیں بیلوگ موت سے کرا ہیت نہیں کرتے مگر قلب زاداور عدم استعداد کی وجہ سے بیکرا ہیت لقائے اللی کی خاطر ہے اور غیر مذموم ہے کیونکہ بیلوگ زندگی کے عدم استعداد کی وجہ سے بیکرا ہیت لقائے اللی کی خاطر ہے اور غیر مذموم ہے کیونکہ بیلوگ زندگی کے خواہاں تیاری کی بنا پر ہیں کہ اتنا کر سیس جواللہ سے مل سیس سے مارف موت کو اس لیے یاد کرتا ہے کہ وہ مروی ہے کہ جب و فات کا وقت آیا تو کہا ''اے اللہ!اگر تو جانتا ہے کہ مجھے فقر غنا سے ، بیاری صحت سے اور موت حیات سے زیادہ مرغوب ہے تو میرے لیے موت کو آسان کر دے حتی کہ تجھ سے ملاتی ہوجا دکا ۔

سب سے بڑا رتبہ یہ ہے کہ معاملہ اللہ کے سپر دکر دے نہ موت کو پسند کرے نہ حیات کو بمحبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبوب کی رائے پر چلے خود کچھ پسند نہ کرے۔

فضیلتِ ذکرِ موت: رسول الله ی فرمایا ہے۔ ' لذتوں کوتوڑ دینے والی کا ذکر کشرت سے کیا کرو۔'' نیز فرمایا،'' اگر بہائم کوموت کے بارے میں اس قدر معلوم ہوتا جتنا کہ تصیی معلوم ہوتا کوئی بھی موٹا نہ ہوتا،'' عاکشہ نے دریافت کیا'' یا رسول اللہ ! کیا شہیدوں کے ساتھ بھی کسی کا حشر ہوگا ؟ فرمایا ہاں، اس شخص کا جوموت کورات دن میں ہیں باریاد کرتا ہو۔ حدیث میں ہے،'' مومن کا تحفہ موت ہے۔'' نبی علیہ السلام نے فرمایا، موت سب سے بڑا واعظہ ہے۔

ایک دن آپ مُلَا قَیْمُ مُجِد میں آئے تو لوگوں کو با تیں کرتے اور سنتے دیکھا تو کہا موت کو یاد کروشم اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے اگر شمھیں وہ با تیں معلوم ہوتیں جو مجھے معلوم ہیں تو ہنتے کم اور روتے زیادہ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ موت ایک امرِ اعظیم ہے اور اس میں غور وفکر دارالغرور سے دور رکھتا ہے، قلتِ سرور پیدا کرتا ہے اور تیاری کی دعوت دیتا ہے۔ ہاں اگر انسان اوپری دل سے یاد کرے تو اثر ظاہر نہیں ہوتا لہٰذا پہلے دل کو فارغ کرلو پھرغور کروجیسے کسی سفر کے لیے غور کرتے ہو۔

قصرامل

رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ فَا مَصْرت عبدالله بن عمرٌ سے فر مایا ، صبح کروتو شام کی فکر نه کرواور شام کروتو صبح کی نه کرو۔ اپنی زندگی سے موت کی لیے تو شه لواور صحت سے بیاری کے لیے کیونکہ اے عبدالله تجھے معلوم نہیں کل تیراکیا نام ہوگا۔

حضرت علی نے روایت کی ہے کہ رسول اللّہ مَنَّا اللّهِ عَنْ اللّهِ مَنَا اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْ اللّهِ اللّهِ عَلْ اللّهِ اللّهُ عَلْ اللّهِ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

رسول اللَّهُ مَنَّ النَّهِ عَلَيْ مَا يَا السَّلِمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عِينَ بَهِ مِن صَحَابِهٌ فَيَعَ عَرْضَ كَي يارسول اللهُ مَمِيا بات ہے؟

فر مایاتم وہ چیزیں جمع کرتے ہو جسے کمانہیں سکتے امیدایی باتوں کی رکھتے ہوجنھیں پانہیں سکتے اورایسی عمارتیں بناتے ہوجن میں رہنہیں سکتے۔

میں میری روح ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آن کرر ہیں گی اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ حضرت ابنِ عباسؓ سے روایت ہے کہ آپ مُلَّا اِنْ اِن کی طرف بڑھتے تو پہلے تیم کر لیتے۔ میں نے کہا یارسول اللہ! پانی حاضر ہے۔فر مایا کیا معلوم اس تک پہنچ سکوں گا یانہیں۔

روایت ہے کہ آپ منگافی آئے نین لکڑیاں لیں ایک شاخ سامنے اور دوسری پہلو کی طرف گاڑ دی
اور تیسری کو دور پھینک دیا پھر صحابہ سے فرمایا جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور رسول زیادہ
جانتے ہیں۔ فرمایا بیدانسان ہے اور بید موت ہے اور وہ امید ہے ابن آ دم اسے سینے سے لگا تا ہے اور
موت سے گھبرا تا ہے امید سے نہیں۔

فصل

### سكرات بموت

اگراہن آدم کے سامنے کوئی خوف سوائے سکراتِ موت کے نہ ہوتا تو اسے کوئی بھی عیش اچھا نہ
گئا۔ موت اسے لائق ہے کہ انسان اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچے اور اچھی طرح تیار ک
کرے ۔ بعض حکماء نے کہا ہے ، موت دوسرے کے ہاتھوں میں ہے تجھے کیا پیتہ کب آن دبائے ۔
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ، ایک بات ایس ہے کہ تجھے معلوم نہیں کب سابقہ پڑجائے اس کے لیے اس کے اچا نک حملے سے پہلے مستعدرہ ۔ تبجب ہے کہا گرکسی آ دمی کو بیہ معلوم ہوجائے کہ سپاہی آ کراسے پانچ ککڑیاں مارے گا تو عیش مکدر ہوجائے اور ہروقت اس کا منتظررہے گا مگر موت کی پرواہ نہیں کرتا حالانکہ ہر کحظہ ملک الموت آ سکتا ہے۔

معلوم ہونا چاہے کہ سکراتِ موت کی تکلیف کومردہ ہی جان سکتا ہے۔جس نے یہ مزہ نہیں چکھا وہ ان آلام پر قیاس کرسکتا ہے جن سے سابقہ پڑا ہے یا کسی مردے کی حالت سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ البتہ آلام کا اثر روح تک بہت کم پہنچتا ہے مگرموت کا صدمہ روح پر پڑتا ہے اور اس کی شدت ساری اعضاء پر ظاہر ہوتی ہے تو موت کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ دیکھے نہیں ہو کہ آگ جسم سے چھوجاتی ہوتو روح کوکسی تکلیف ہوتی ہے تو موت کتنی تکلیف ہوتی ہے تو اور سارے اعضاء کو گھر لیتی ہے اور ساری قو تیں برباد ہوجاتی ہیں لہذا وہ چیخ پکار نہیں کرسکتا ، عقل پر بیثان ہوجاتی ہے، زبان گئگ اور اطراف کمزور پڑجاتے ہیں۔ مردہ چاہتا ہے کہ چلائے مگر قادر نہیں ہوتا۔ دیکھورنگ بدل جاتا ہے اور وہ مٹی کے رنگ کا ہوجاتا ہے ، ہررگ سے روح کھینجی جاتی ہے پھر ہرعضوم جاتا ہے۔ بدل جاتا ہے اور وہ مٹی کے رنگ کا ہوجاتا ہے ، ہررگ سے روح کھینجی جاتی ہے پھر ہرعضوم جاتا ہے۔ بدل جاتا ہے اور وہ مٹی کے رنگ کا ہوجاتا ہے ، ہررگ سے روح کھینجی جاتی ہے پھر ہرعضوم جاتا ہے۔ بدل جاتا ہے اور وہ مٹی کے رنگ کا ہوجاتا ہے ، ہررگ سے روح کھینجی جاتی ہے پھر ہرعضوم جاتا ہے۔ بدل جاتا ہے اور وہ مٹی کے رنگ کا ہوجاتا ہے ، ہررگ سے روح کھینجی جاتی ہے پھر ہرعضوم جاتا ہے۔ بدل جاتا ہے اور وہ مٹی کے رنگ کا ہوجاتا ہے ، ہررگ سے روح کھینجی جاتی ہے پھر ہرعضوم جاتا ہے۔ بدل جاتا ہے اور وہ مٹی کے رنگ کا ہوجاتا ہے ، ہررگ سے روح کھینجی جاتی ہے پھر ہرعضوم جاتا ہے۔ بدل جاتا ہے اور وہ مٹی کے رنگ کا ہوجاتا ہے ، ہررگ سے روح کھینچی جاتی ہے پھر ہرعضوم جاتا ہے۔

پہلے پاؤں پھرساقین پھردانیں مھنڈی پڑجاتی ہیں ہرعضو پرسکرات اور حسرات طاری ہوجاتی ہے جی کہ جان طلقوم تک آجاتی ہے تو دنیا ہے امید منقطع ہوجاتی ہے اور تو بہ کا دروازہ بند ہوجاتا ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ، انسان کو تو بہ دم گلے میں بولنے سے پہلے تک مقبول ہوتی ہے ۔
حضرت حسنؓ فرماتے ہیں رسول اللہ منگا ﷺ کے سامنے موت اور اس کی تکلیف کا بیان کیا گیا تو

فرمایا بقدرتین سوتلواروں کے واروں کی تکلیف ہوتی ہے۔ زین اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب مومن کے لیے کوئی درجہ رہ جاتا ہے جس تک وہ عمل سے نہ پہنچ سکا تو موت سخت کر دی جاتی ہے تا کہ اس درجہ تک پہنچ جائے اور اگر کافر کوئی نیک کام کرتا ہے جس کی جزاا سے نہیں ملی تو موت کوآسان کر دیا جاتا ہے تا کہ اس کی نیکی کا ثواب مکمل ہوجائے اور وہ جہنم رسید ہو سکے۔

ایک شخص اکثر مرنے والوں سے بوچھا کرتا موت کو کیسا پاتے ہو؟ جب وہ خود بیار پڑا تو اس سے دریافت کیا گیا کیا حال ہے؟ تو کہا گویا آسان زمین پرآن پڑا ہے اور میری روح سوئی کے ناکے سے گزررہی ہے۔

نی علیہ السلام نے فرمایا اچا تک موت مومن کے لیے راحت اور فاجر کے لیے زحمت ہے۔
موت کی دوسری مصیبت ملک الموت کی صورت اور اس کا خوف ہے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت ہے کہا کیا ججے وہ صورت دکھا سکتے ہوجس سے فاجر کی روح قبض کرتے ہو؟ کہا آپ و کھے نہ شکیں گے۔ پھر کہا منہ پھیر ہے میں نے منہ پھیر لیا پھر دیکھا تو کیا و کھے ہیں ایک کالاکلوٹا کھڑے بال والا بد بو دار سیاہ کپڑے پہنے کھڑا ہے۔ منہ اور نختنوں سے دھواں اور آگ نکل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم ہے ہوش ہو گئے۔ افاقہ پایا تو ملک الموت کو پہلی صورت میں ویکھا۔ فرمایا اسے ملک الموت کو پہلی صورت میں کافی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تا ہی تھے نے مایا داؤد علیہ السلام بڑے غیور کافی تھی۔ حضرت ابو ہریہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ تا ہی نی دروازہ بند کردیا اور چلے گئے۔ ان کی کیوں نے دیکھا کہ گھر میں ایک آدمی ہے۔ پوچھا تھے کس نے اندر داخل کیا؟ اگر داؤد نے دیکھالیا تو ہوئی ہو ہوئی اور چو ایک کہا میں وہ بول جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا ادر کوئی جاب مجھے روک نہیں سکتا۔ فرمایا تو بخدا ملک الموت ہواں موس ہول جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا ادر کوئی جاب مجھے روک نہیں سکتا۔ فرمایا تو بخدا ملک الموت ہواں وہیں کہا میں وہ وہیں کو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا ادر کوئی جاب مجھے روک نہیں سکتا۔ فرمایا تو بخدا ملک الموت ہواں وہیں کملی اور چو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا ادر کوئی جاب مجھے روک نہیں سکتا۔ فرمایا تو بخدا ملک الموت ہواں وہیں کملی اور چو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا ادر کوئی جاب مجھے روک نہیں سکتا۔ فرمایا تو بخدا ملک الموت ہواں وہیں کملی اور چو بادشاہوں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی گئے۔

روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی کھوپڑی کے پاس سے گزرے تو اسے تھوکر ماری اور کہا اذنِ اللّٰہی سے بول۔اس نے کہا،اے روح اللہ! میں فلال زمانے کا فلال بادشاہ ہوں۔ایک شخص آیا میں تاج پہنے بیشا تھا،میرے اردگردلشکر اور خدم وحثم تھے کہ ملک الموت آگیا تو میرا جوڑ جوڑ ہل گیا اور میری روح پرواز کرگئے۔کاش وہ لا وَلشکر نہ ہوتا اور کاش وہ انس، وحشت ہوتا۔

حضرت ابنِ عباسٌ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم بڑے غیور تھے۔ ایک ججرے میں عبادت
کیا کرتے تھے، جب نکلتے تو بند کر دیتے۔ ایک دن آئے تو ایک شخص کو نے میں بیٹھے دیکھا پوچھا شمھیں
یہاں کس نے داخل کیا؟ وہ بولا اس نے جو تجھ سے اور مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ انھوں نے دریافت
کیا تو کون سافرشتہ ہے وہ بولا ملک الموت، فر مایا کی مجھے وہ صورت دکھا سکتا ہے جس سے تو مومن کی
روح قبض کیا کرتا ہے؟ کہا ہاں پھر ذرا ہٹا اور پھر سامنے آیا تو ایکھا ایک خوب رو،خوش پوشاک،خوشبو
والا نوجوان ہے فر مایا اے ملک الموت اگر مومن کوموت کے وقت یہی صورت نصیب ہو جائے تو یہی
کافی ہے۔

موت کی ہولنا کیوں میں سے ایک کراماً کا تبین کا دیکھنا ہے۔ حضرت وہیب ہے ہیں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے کراماً کا تبین کو ضرور دیکھتا ہے۔ اگر فر مابر دار بندہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تخصے ہماری طرف سے ہر جزائے خیر دے۔ اور اگر فاجر ہوتا ہے تو کہتے ہیں خدائج جزائے خیر نہ دے کیونکہ تونے ہمیں بہت می بری مجلسوں میں بیٹھایا اور بری با تیں سنوا کیں ۔ اس لیے مردہ انھیں آ تکھیں بھاؤ کر دیکھتا ہے۔

تیسری بڑی مصیبت بہ ہے کہ گناہ گارجہنم میں اپنا ٹھکانا دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں اوراس وقت تک روح نہیں نکلتی تاوقئتیکہ ملک الموت سے بیانہ سن لے،اے دشمنِ خدا تجھے آگ کی بشارت ہو۔ نیک آ دمی منتا ہے اے ولی اللہ تجھے جنت کی بشارت ہو۔

نی علیہ السلام نے فرمایا ہے تم میں کوئی بھی اس دنیا سے نہیں نکلے گاجب تک کہ بیر نہ جانے کہاں ٹھکا نا ہے اور جب تک کہ جنت یا نار میں اپنا مقام نہ دیکھے لے۔

## مرنے والے کو کیا جاہیے

مرنے والے کو چاہیے کہ اطمینان وسکون سے رہے، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہواور قلب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسنِ ظن رکھے، اس کی بخشش کی امیدر کھے۔ رسول الله مَثَالَّةُ عِنْمُ اللهُ عَالَیْ عَنْمُ اللهُ مَثَالِیْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُلِيْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

جائيں اور ہونٹ خشک ہوجائيں''۔

حضرت ابوسعید حذریؓ نے بیان کیا کہ رسول اللّٰهُ عَلَیْظِیم نے فر مایا ہے اپنے مردوں کو لا اللہ الا اللہ کی تلقین کرو۔حضرت حذیفہ کی روایت میں بی بھی ہے کہ اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں ۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ،'' میں نے رسول الله مَنَّا الله عَنَّا الله عَنَا فرماتے تھے ایک شخص کے پاس ملک الموت آیا تو اس کے دل کوشولا وہ بالکل خالی تھا تو اس کے دونوں گال چیر دیئے ، دیکھا کہ زبان تالو ہے لگی ہوئی ہے اور وہ لاالیہ الااللہ کہدرہاہے تو اسے اس کلمہ اخلاص کی وجہ سے بخش دیا تھا''۔

تلقین کے وقت نرمی چاہیے شاید ضعف کی وجہ سے زبان بول نہ سکے، ہوسکتا ہے اصرار اسے نا گوارگز رے۔اللہ کے ساتھ حسنِ ظن مستحب ہے۔رسول الله منظی اللہ عنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اچھا گمان کے مطابق ہوتا ہوں لہذا میرے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔

## آخری صرت

حضرت وجب بن منبہ کہتے ہیں'' ایک بادشاہ نے ایک سرز مین کا رخ کیا تو اچھے اچھے کپڑے منگائے مگر پہند نہ آئے گھر کئی بار واپس کے اور جو پہند آئے وہ پہنے۔ پھر گھوڑوں کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ ابلیس آیا اور تکبر سے بھر گیا۔ لا وکشکر کے ساتھ روا نہ ہوا تو تکبر کی وجہ سے لوگوں کی طرف نہ دیکتا تھا، ایک شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں آیا اور سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب نہ دیا تو اس نے لگام پکڑی، بولا جھوڑ دیتو نے بڑی بھاری ملطی کی ہے، وہ بولا آپ سے کام ہے، کہا صبر کر ذرا نیچ از لوں۔ وہ بولا نہیں ابھی مجھے ایک راز کہنا ہے۔ اس نے سر جھکایا تو بولا میں ملک الموت ہوں۔ ، با دشاہ کا رنگ بدل گیا اور زبان لڑ کھڑا گئی۔ بولا مجھے ذرا مہلت دے کہ گھر ہوآ وک، ضروری کام کرلوں اور گھر والوں کو رخصت کرلوں۔ ملک الموت نے کہا، واللہ تو اپنے گھر بار اور مال اسباب کو بھی نہ د کھے سکے گا اور روح قبض کرلی بادشاہ لکڑی کی طرح گریڑا۔

پھروہی ای حال میں ایک عابد کے پاس گیا۔ سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا۔ بولا مجھے تھے
سے کام ہے، عابد نے کہا بیان کرووہ بولا میں ملک الموت ہوں۔ عابد بولا مرحبا، بڑی دیر سے تشریف
لائے، مجھے تو آپ کا بڑا ہی اشتیا تی تھا۔ ملک الموت نے کہا جس کام سے نکلے تھے پورا کرلو۔ عابد
نے کہا اللہ کی ملاقات سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ ملک الموت نے کہا جس حالت کو پہند کرواس
میں روح قبض کرلوں ،وہ بولا وضو کر کے نماز پڑھنے دے جب سجدہ میں جاؤں تو روح قبض کر
لینا چنا نچھ اس نے ایسا ہی کیا۔

حضرت بحر بن عبدالله مزقی نے بیان کیا ہے کہ بنواسرائیل کے ایک آ دمی نے بہت سا مال جمع کیا۔ مرنے لگا تولڑکوں بولا سارے مال دکھاؤ۔ وہ گھوڑے، اونٹ اور غلام باندیاں لائے دیکھا تو حسرت سے رونے لگا۔ ملک الموت نے روتے دیکھا تو بوچھا کیوں روتا ہے؟ قتم بخدا میں یہاں سے نہ ہٹوں گا جب تک تیری روح اور تیرے مال میں جدائی نہ ڈال دوں۔ وہ کہنے لگا مجھے مہلت دے کہ تیسی کرسکوں۔ ملک الموت نے کہا پہلے نہ سوچا اب تو وقت گزر چکا اور روح قبض کر لی۔ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وخلفاء راشدین

رسول الله کی زندگی ووفات دونوں میں ہمارے لیے اسوۂ حسنہ ہے، جب آپ ہی فوت ہو پچکے تو کوئی کیسے پچ سکتا ہے ، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے ، کیا اگر آپ وفات پا گئے تو وہ ہمیشہ وہ جائیں گے کل نفس کوموت کا مزا چکھنا ہے ۔

حضرت ابن مسعود قرماتے ہیں ہم رسول اللہ کی خدمت میں ماں عائشہ کے گھر میں وفات رسول کے وقت گئے ، آپ نے ہماری طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو ڈبڈ با آئے پھر فرمایا ، مرحبا اللہ تہہیں زندہ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے اور تمھاری مدد کرے ، میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس کی طرف سے نذیر ہوں کہ اللہ کے بندوں اور اس کے شہروں کے ساتھ تکبر کا برتا وَنہ کرنا۔ موت قریب آ بچکی ہے اور اللہ ، سدرۃ المنتہ کی ، جنت المال کی اور بھر پور جام کی طر لوٹنا ہے۔ اپنے اور بعد میں دین میں داخل ہونے والوں کی میراسلام پہنچا دینا۔

روایت ہے کہ آپ منگانی افرین نے جریل سے فر مایا ،میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ نے جرئیل کی طرف سے وحی بھیجی کہ میرے دوست کو بشارت دے کہ میں امت کے بارے میں اس کی مدونہیں چھوڑوں گا اور بید کہ وہ سب سے پہلے زمیں سے برآمد ہول گے اور ان کے سردار ہول گے جبکہ لوگ اٹھائے جائیں گے اور جمع کیے جائیں گے۔ جنت دوسروں پرحرام ہوگی جب تک کہ آپ منگانی کی امت داخل نہ ہوجائے گی۔ آپ منگانی کی کہ آپ میری آئی کھیں کھنٹری ہوگئیں۔

روایت ہے کہ حضرت عا کنٹہ نے فر مایا''رسول اللّه مَنَّالِیَّیْ کی وفات میر ہے ججرے میں ہوئی۔،میر ی نوبت کے دن میری گود میں، اللّه نے دم نزع میر ہے اور ان کے لعاب دہن کو یکجا کیا، میرے بھائی عبدالرحمان آئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی آپ مَنَّالِیَّیْ اُسے و یکھنے لگے۔، میں سمجھ گئی آپ کو پہند ہے۔، دریافت کیا کیا آپ کو پہند ہے، تو آپ نے سرسے اشارہ کیا۔ میں نے ان سے لے کر دے الى الله، والى سدرة المنتهى، ثم الى جنة الماوى والفردوس الاعلى والكاس الاوفى والرفيق الاعلى والحظ والعيش المهنّا

حضرت ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ قائی آپ کوکون عسل دے گا؟ فرمایا ، میرے اہل بیت سے جومردسب سے زیادہ قریب ہوگا۔ہم نے کہا گفن کس چیز میں دیں؟ فرمایا میرے انہیں کپڑوں میں ، یمنی چا در اور مصری قباطی میں ، ہم نے عرض کی نماز کیسے پڑھیں ؟ ہم رونے گئے اور آپ بھی رونے گئے اور آپ بھی رونے گئے ، پھر فرمایا ۔ ٹھیرواللہ تہمیں بخشے اور تمہارے نبی کی طرف سے تمھیں جزائے فیردے ، جب عنسل و کفن سے فارغ ہو جاؤتو مجھے میرے جرے میں میری چار پائی پرمیری قبر کے کونے کے پاس منسل و کفن سے فارغ ہو جاؤتو مجھے میرے جرے میں میری چار پائی پرمیری قبر کے کونے کے پاس لئا دینا پھر ذرا ایک گھڑی کے لیے سب باہر چلے جانا کیونکہ سب سے پہلے مجھ پر اللہ رحمت بھیجیں گے۔ ھو الذی یصلی علیکم و ملائکہ کہ اجرائی الموت۔ بہت سارے فرشتوں کے کہا جبرئیل نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل ، پھر اسرافیل ، پھر ملک الموت۔ بہت سارے فرشتوں کے ساتھ پھر سارے فرشتوں گوں درگروہ آنا اورگروہ گروہ نماز پڑھنا۔ و سلموا ساتھ پھر سارے فرشت ، پھر میکائیل ، پھر اسرافیل ، پھر ملک الموت۔ بہت سارے فرشتوں کے ساتھ پھر سارے فرشت ، پھر میکائیل ، پھر اسرافیل ، پھر میکا بیٹ کہ پہلے امام اور میرے قر بی اہل سیسیما گھے تزکیہ ، چیخ و پکار اور آہ و زاری سے تکلیف نہ دینا چاہیئے کہ پہلے امام اور میرے قر بی اہل سیست نماز پڑھیں پھر عورتیں ، پھر بیجے۔

ابوبکرصدین ؓ نے دریافت کیا تو قبر میں کون داخل کرے گا۔ فرمایا میرے اہل بیت ہے قریب ترین لوگ پھران سے قریب ترین لوگ پھران سے قریب والے بہت سارے ملائکہ کے ساتھ ،تم انہیں نہ دیکھ سکو گے مگر وہ شمصیں دیکھیں گے ، جاؤمیر سے بعد آنے والوں کومیراسلام پہنچانا۔

حضرت عائش بیان کرتی ہیں، جس دن وفات ہونی تھی تو شروع دن میں پی سہولت معلوم ہوئی تو لوگ خوش خوش اپنے گھروں کو ضروریات کے لیے چلے گئے اور صرف عورتیں رہ گئیں۔ ہم سب بوے خوش تھے کہ بھی اسخے خوش نہ ہوئے تھے کہ رسول اللہ کا کہ جر شکل آجائے کے ونکہ یہ وقت جر کے لا کی جواب نہ تھا ہم سب خاموش ہو گئے اور سارے اہل ہیت عظمت و بیت سے آپ کے کھم کی تھیل میں بالکل ساکت وصامت ہو گئے۔

چنانچہ جر سیل اپنے وقت پر آن پہنچ اور سلام کیا۔ میں ان کی سرسراہت کو پہچان گئی۔ اہل بیت باہر چلے گئے، جر سیل بولے اللہ آپ کوسلام کہتا ہے اور پو چھتا ہے کیے مزاج ہیں؟ حالاتکہ وہ سب پچھ جانتا ہے مگر آپ کے شرف و کرامت کو زیادہ کرنا چاہتا ہے تا کہ امت کے لیے سنت بنے سنت بنے مثالیق نے فرمایا ہے مگر آپ کے شرف و کرامت کو زیادہ کرنا چاہتا ہے تا کہ امت کے لیے سنت بنے مثالیق نے فرمایا اے جر سیل اپ کہ آپ کو وہاں پہنچا دے جہاں آپ تا گیا تی خرا کہ الموت اجازت جاہتا ہے۔ جہر سیل نے کہا پروردگار آپ مٹائی نے کہا کہ وہ کہا پروردگار آپ مٹائی ہے۔ آپ تا گیا ہی اللہ علی اللہ وہ تایا نہیں کہ وہ کیا جاہتا ہے۔ جبر سیل نے کہا پروردگار آپ مٹائی ہے کہ پروردگار کا مشاق ہے، فرمایا تو تم بہاں سے نہ جانا جب تک کہ وہ نہ آجائے ۔ پھر آپ نے تو ہوں کو اندر آنے کی اجازت وے دی اور فرمایا اے فاطمہ قریب آ۔ وہ آپ پر جھک گئیں تو پچھ کان میں کہا، انھوں نے سراٹھایا تو آئیس آ نسووں سے بھری مول نے سراٹھایا تو ہنس رہی تھیں ، مگر اب بھی بول نہ سی تھیں ہمیں سے بات عجیب معلوم ہوئی تھی تو ان سے تھیں ، مراٹھایا تو ہنس رہی تھیں ، مگر اب بھی بول نہ سی تھیں ہمیں سے بات عجیب معلوم ہوئی تھی تو ان سے بو چھا، وہ کہنے گئیں آپ تُلُقِیْمُ نے فرمایا کہ آج میر وفات ہے تو میں رو پڑی اور دوسری بار میں فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی میرے خاندان میں سب سے پہلے بچھے سے ملے اور میرے ساتھ رہے تو میں رو پڑی اور دوسری بار میں فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی میرے خاندان میں سب سے پہلے بچھے سے ملے اور میرے ساتھ رہے تو میں نے اللہ سے دعا کی میرے خاندان میں سب سے پہلے بچھے سے ملے اور میرے ساتھ رہے تو میں نے اللہ سے دعا کی میرے خاندان میں سب سے پہلے بچھے سے ملے اور میرے ساتھ رہے تو میں نے اللہ سے بہلے بھے سے ملے اور میرے ساتھ رہے تو میں نے اللہ سے بہلے بچھے سے ملے اور میرے ساتھ رہے تو میں نے اللہ سے بہلے بچھے سے ملے اور میرے ساتھ رہے تو میں نے اللہ سے بہلے بچھے سے ملے اور میرے ساتھ رہے تو میں نے بھول سے بہلے بچھے سے ملے اور میرے ساتھ کی سے بھول سے بہلے بچھے سے ملے اور میرے ساتھ کی سے بھول سے بھول

ہنس پڑی۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں ملک الموت آئے سلام کیا اور اجازت جاہی۔ آپ مُلَاقیٰ آئے اجازت دے دی۔ اس نے پوچھایا محمطًا اللّٰہ آئے کیا جائے ہیں؟ فرمایا مجھے ابھی میرے رب سے ملا دے ۔ کہا ہاں آج ہی۔ سنے آپ کا رب آپ کا مشاق ہے اور جیسا آپ مَلَاقیٰ آئے اور دو ہوا کسی کے بارے میں متر دو ہوا کسی کے بارے میں متر دو ہوا کسی کے بارے میں نہیں ہوا اور کسی کے پاس جانے سے نہیں روکا مگر آپ مُلَاقیٰ آئے کے پاس اجازت لے کر ہی جانے کا حکم دیا۔ آپ مُلَاقیٰ آئے کی گھڑی آن پہنی ہے۔ یہ کہہ کروہ چلا گیا۔

بنا الله نے سب لوگوں کو اس لیے روک دیا تھا کہ جرئیل و میکائیل کو بھیج دیا تھا۔، جب بھی آپ مُلَّا لِیُنْ الله علی محمد الله علی میں آپ مُلَّا لِیُنْ الله علی محضرت عائشٌ بیان فرماتی ہیں آپ مُلَّا لِیُنْ الله علیہ۔ کی وفات چاشت اور نصف انہار کے درمیان ہوئی، دوشنبہتھا، صلوات الله علیہ۔

وفات حضرت الي بكر ً

جب حضرت ابو بكر كا دم نزع مواتو حضرت عا كشة في بيشعر بره ها:

لعموك ما یغنی الشراء من الفنی افدای افدای افدای افدای افدای حضوجت یوماً بها الصدر فتم ہے تیری عمر کی انسان کو دولت نہیں بچاسکتی۔ جبکہ دم سینے میں گھٹنے گئے۔ حضرت ابو بکر ٹے چہرہ کھولا فر مایا ایسے نہ کہویوں کہو:
و جَمّاءَ تُ سَخُورَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط ذلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ سَكُراتِ موت آن پُنِی حَق کے ساتھ ، یہ وہ ہے جس سے تو اعراض کرتا تھا دیکھو میرے یہ دونوں کپڑوں کو دھو کر کفن بنا دینا کیونکہ زندوں کو نئے کی بہ نبست مردوں کے زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت عائشہ نے ان کی وفات کے وقت یہ شعر پڑھا:
و ابیض یستسقی الغمام بوجھ ہ

وہبیس یسسسی المعلم ہوجہ ربیع الیتاملی عصمة للارامل ایک سپیرروجس کے ذریعہ بارش کی طلب کی جاتی ہے۔ جویتیموں کی بہا دری اور بیواؤں کی عصمت ہے۔

حضرت ابوبکڑنے فرمایا بیرسول اللہ منگانی شان ہے ۔ لوگ آئے کہنے لگے کسی طبیب کو بلا لائیں فرمایا طبیب تو دیکھے چکا۔ کہنے لگاانی فعال لماارید (میں کر گزرتا ہوں جوارا دہ کرتا ہوں)۔

حضرت سلمان فاری عیادت کے لیے تشریف لائے کہنے لگے اے ابوبکر وصیت سیجیے، فر مایا اللہ تم پر دنیا کھول دے گا تو بفتدر ضرورت لینا اور بالیقین جان لے جس نے نماز صبح پڑھی وہ اللہ کی امان میں ہو گیا لہٰذا اللہ کے ذمہ میں خلل نہ ڈالنا کہ مجھے منہ کے بل آگ میں جھونک دے۔

جب آپ کی حالت خراب ہوگئ تو لوگوں نے کہا اپنا خلیفہ بنا دیجیئے آپ نے حضرت عمر بن الخطاب گو بنا دیا۔لوگوں نے کہاسخت دل والے کوخلیفہ بنا دیا ، پروردگار کو کیا جواب دو گے؟ فرمایا کہہ دونگا'' تیری مخلوق پرسب سے بہتر کوخلیفہ بنا آیا ہوں''۔رضی اللہ عنہ، آمین ۔

## شهادت ِحضرت عمر فاروق ً

حضرت عمرو بن میمون گہتے ہیں، جس صبح حضرت عمر بن الخطاب پر حملہ ہوا، میرے اور ان کے درمیان صرف حضرت عمر اللہ بن عباس تھے۔ جب آپ دوصفوں کے درمیان سے گزرے تو ذرا کھم سے ، صف میں کوئی خرابی دیکھتے تو فرماتے درست کرو، اگر کوئی کوئی خرابی نہ پاتے تو آگے بڑھ جاتے۔ چنانچے تکبیر کہی گئی اور شاید سورۃ یوسف جمل یا کوئی اور سورۃ بہلی رکعت میں پڑھی تا کہ لوگ

شریک جماعت ہو جائیں۔ تبیر کہتے ہی فرمایا مجھے آل کر دیایا فرمایا مجھے کتے نے کھالیا۔ پھر ابولوءلوہ نے دو دھاری چھری سے چاروں طرف سے حملے شروع کر دئے۔ کوئی تیرہ آ دمی زخمی کئے، جن میں سے نویا سات وفات پا گئے۔ ایک مسلمان نے جو بید دیکھا تو اس پر اپنا چوغہ بھینک کر مارا۔ جب اس وحثی کویقین ہوگیا کہ پکڑلیا جاؤں گا تو اپنے گلے پرچھری پھیرلی۔

روایت ہے کہ آپ نے حضرت عبداللّٰدُ گوام المومنین حضرت عا کشہصدیقہ کی خدمت میں بھیجااور کہا اسلام کے بعد کہنا کہ عمرؓ (امیرالمومنین نہ کہنا کیونکہ اب میں امیر نہیں رہا)اینے دونوں دوستوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔حضرت عبداللہ گئے اور سلام کیا اور اجازت جا ہی، پھر حاضر خدمت ہوئے۔ وہ بیٹھی رور ہی تھیں ۔عرض کی عمرٌ سلام کہتے ہیں اور اپنے دونوں دوستوں کے ساتھ دفن ہونا عاہتے ہیں ۔انھوں نے فرمایا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگراب میں اپنے آپ کوتر جیج نہیں دے سکتی۔ جب وہ واپس لوٹے تو حضرت عمر ﷺ کہا گیا عبداللہ بن عمر آرہے ہیں۔فرمایا مجھے اٹھاؤتو ا کے شخص نے سہارا دیا۔ دریافت کیا، کیا خبر لائے عرض کی امیر المومنین جوآپ کی خواہش تھی۔ فرمایا الحمدالله مجھےاس سے زیادہ اور کوئی چیز اہم نہتھی۔ جب میری روح قبض ہو جائے تو جنازہ لے جا کر عا ئنٹہ ہے اجازت طلب کرنا اگر اجازت دے دیں تو فبہا ورنہ سلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ ام المومنین حضرت حفصہ فتشریف لائیں ،عورتیں ان کی پردہ داری کر رہی تھیں،عورتوں نے انھیں آتے دیکھا تو کھڑی ہوگئیں آپ اندر آئیں اور دیر تک روتی رہیں۔لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مائلی تو وہ اندر چلی گئیں۔اندر سے رونے کی آواز آرہی تھی۔لوگوں نے کہا امیرالمومنین وصیت سیجیےاورکسی کوخلیفہ بنایئے فرمایا میں ان لوگوں سے زیادہ کسی کومستحق نہیں سمجھتا کہ رسول الله مُنافِیظ دمِ وفات تک ان سے خوش رہے۔آپ نے حضراتِ علیؓ ،عثمانؓ ، زبیرؓ ،طلحہؓ ،سعدؓ اورعبدالرحمانؓ کے نام گنائے اور کہا عبداللہ کوشریکِ مشورہ کرنا مگراہے خلیفہ منتخب نہ کرنا۔رسول الله مُنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْ اللّ مجھے جبریل نے کہااسلام وفاتِ عمرٌ پرروئے گا۔

شهادت ِحضرت عثمان عُمُّ

آپ کی شہادت کا قصہ مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ،'' میں اپنے بھائی عثمان اُ عثمان کے پاس سلام کرنے گیا۔ آپ محصور تھے۔ اندر گیا تو فر مایا مرحبا اے برادر! میں نے رسول الله مَا اَلَّا اَ اَلَّا اَ اَلَّا اَ اَلَّا اَ اَلْاَ اَ اَلْاَ اَ اللّٰهِ مَا اَللّٰهِ مَا اَللّٰهِ مَا اَللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللللللللللللللللّٰمُ الللللللللللللل

کی ٹھنڈک اپنے سینے اور پٹھوں میں پارہا ہوں ۔فرمایا اگرتم چا ہوتو مدد کروں اور اگر چا ہوتو ہمارے پاس افطار کرنا؟ تو میں نے آپ کے پاس افطار کرنا پسند کیا ،اسی دن آپ شہید کر دیئے گئے۔

## شهاوت ِحضرت عليُّ

نظلی بیان کرتے ہیں، جس رات آپ زخی کیے گئے تو ابن التیاح طلوع فجر کے وقت نماز کی اطلاع دیے آئے۔ آپ لیٹے تھے کچھ ست سے تھے، انھوں نے پھر دوبارہ کہا تب بھی آپ اسی طرح رہے، تیسری بارآپ کھڑے ہوگئے۔ چلتے جاتے تھے اور بیاشعار پڑھتے جاتے تھے:

اپنا سینا موت کے لیے باندھ لے کیونکہ موت آئی ہے موت آئی ہے موت آئی ہے موت نے بیادہ وہ تیری وادی میں اترے موت نے مجبولے دروازے پر پہنچ تو ابن کمجم نے حملہ کردیا۔ ام کلثوم بنتِ علی یہ کہتی نکلیں، '' ارے بیت کی نماز میرے حق میں شہید کے گئے اور میرا باپ بھی'۔ نماز میرے حق میں کہتی کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے جب تلوار ماری گئی تو فر مایا، '' رب کعبہ کی قسم ایک بوڑھے قریش نے بیان کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے جب تلوار ماری گئی تو فر مایا، '' رب کعبہ کی قسم ایک بوڑھے قریش نے بیان کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے جب تلوار ماری گئی تو فر مایا، '' رب کعبہ کی قسم

## مرنے والوں کی باتیں

میں فلاح یا گیا''۔

جب حضرت معاویہ ؓ پردمِ وفات آیا تو فرمایا مجھے بٹھا دو۔لوگوں نے بٹھا دیا تو اللّٰہ کا ذکر کرنے گلے پھر رو پڑے اور بولے اے معاویہ! تو اپنے پروردگار کو بڑھاپے میں اور دم نکلتے یاد کر رہا ہے، جب شاخ شاب تازہ تھی جب نہ کیا۔

پھرروپڑنے حتیٰ کہ چینیں نکل گئیں اور کہنے گئے، اے پروردگار! گنہگار بوڑھے پررم کرجس کا دل سخت ہے، اے اللہ! لغزشوں کومعاف فر مااور حلم کا برتاؤ کر جو تیرے سواکسی سے امیرنہیں رکھتا اور جس نے تیرے سواکسی پر بھروسے نہیں کیا۔

حضرت معالیؓ نے دم نزع فرمایا، 'اے اللہ! میں تجھ سے ڈراکر تا تھا مگر آج امیدوار ہوں۔اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں دنیا سے محبت نہیں رکھتا تھا نہ طولِ بقا کو پہند کرتا تھا کہ نہروں کے کنارے بیٹھوں اور باغ لگاؤں بلکہ دو پہر کی پیاس ،مجاہدے اور علماء کی مجالس کے لیے پیند کرتا تھا''۔ حضرت ذوالنونؓ سے پوچھا گیا کس بات کی خواہش ہے؟ فرمایا یہ کہ مرنے سے ایک لحظہ پہلے ہی اسے پہنچان لول۔

## احوال قبر

حضرت ضحاک ہیان کرتے ہیں ،رسول الله منافی الله علی میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ فرمایا جو قبر کواور کہنہ ہو جانے کو نہیں بھولا، زینتِ دنیا کے پیچھے نہیں پڑا، باقی کو فانی پرترجیح دی، جس نے آنے والی کل کواپنی زندگی کا دن نہیں شار کیا اور اپنے آپ کواہل قبور سے جانا۔

حضرت حسن بن صالح بب بھی قبروں پر جاتے تو فرماتے '' تم بظاہر کتنی اچھی ہو مگر اندر تو مصیبت ہی بھری ہے''۔ داؤد علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جورور ہی تھی اور بیشعر پڑھ رہی تھی:

اللہ کرے میں مرجاؤں جبکہ مختبے قبر میں اتار دیا گیا اب نیند کہاں جب کہ مختبے سلا دیا گیا پھر کہنے گئی کاش بیٹا مجھے معلوم ہوتا کہ تیرے کون سے گال کو کیڑے لیٹ گئے ہیں۔حضرت داؤڈ نے یہ بات نی توغش کھا کر گریڑے۔

## اولا د کی موت

جب تمھارا کوئی بیٹا یا قرابت دار مرجائے تو اے ایباسمجھو جوتمھارے سفر میں آگے چلا گیااور شمھیں ضرور بیجھے جانا ہے یا ایسا کہ جیسے کوئی تم سے پہلے اپنے وطن پہنچ گیا اور تم اب پہنچنے والے ہو۔اگرشمھیں اس بات کا یقین ہوگا تو موت گرال نہیں گزرے گی۔

مجھی بھی زیارت قبور کے لیے جاتے رہنا چاہیے کیونکہ اگر چہشروع میں اجازت نہیں دی گئی مگر بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی تھی ۔حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں رسول اللّهُ مَا لَیْا اَلْمُا اَلْمُا اَلْمُا اَلْمُا اللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِللّهُ اللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِللّهُ اللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِلْمُا اِللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِللّهُ مَا اِللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ حَلّم اللّهُ اللّ نام اللّهُ اللّ اللّهُ الل

فرماتے ہیں ،' جنازوں کی نماز پڑھا کروشاید شھیں غم ہو جمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے'۔ نیز فر مایا،' اپنے مردوں کی زیارت کیا کرو،اسلام کیا کرو، نماز پڑھا کرو کیونکہ ان باتوں میں تمھارے لیے عبرت ہے''۔

## حقيقت موت

جیسا کہ آیات واحادیث اورنظرِ اعتبار سے ثابت ہے،موت، بدن سے روح کے جدا ہو جانے کو کہتے ہیں۔روح کے جدا ہو جانے کو کہتے ہیں۔روح کے معدوم ہو جانے کو نہیں کہتے ،اللہ تعالیٰ نے قر آنِ پاک میں فر مایا:''جولوگ راہِ خدا میں قتل کیے گئے انھیں مردہ نہ کہووہ تو پروردگار کے پاس زندہ ہیں رزق دیئے جاتے ہیں اورخوش ہیں''۔

سے آیت شہیدوں کے بارے میں ہے اور حدیث ، اشقیاء کے بارے میں بتاتی ہے کہ رسولِ پاک من اللہ میں سردارانِ قریش سے جوقتل ہو چکے سے کہا، اے فلال ، اے فلال میں نے تو جو میرے رب نے کہا تھا حق پالیا تو کیا تمھارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے حق پایا؟ آپ سے مررے رب نے کہا تھا حق پالیا تو کیا تمھارے پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا وہ تم اس ذات کی جس کے دریافت کیا گیا آپ آئس انھیں کیول پکاررہے ہیں بیاتو مر چکے ہیں؟ فرمایا ہتم اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے بیالوگ تم سے زیادہ اس بات کوئ رہے ہیں گر جواب نہیں دے سے حد حضرت ابوابو بٹ انصاری نے نبی پاک منگار ہے اس طرح ملا قات کرتے ہیں جسے دنیا والے ۔خوش کی واتے ہے تو اللہ کے اہلِ رحمت اس طرح ملا قات کرتے ہیں جسے دنیا والے ۔خوش خبری سنانے والے اسے کہتے ہیں ذراا ہے بھائی کو مہلت دو کہ آرام لے لے کیونکہ وہ بڑی تکلیف خبری سنانے والے اسے کہتے ہیں ذراا ہے بھائی کو مہلت دو کہ آرام لے لے کیونکہ وہ بڑی تکلیف میں تھا۔ پھروہ پوچھتے ہیں فلال نے کیا کیا اور فلائی نے کیا کیا اور کیا فلائی عورت کی شادی ہوگئی؟ اگر وہ گئی آدی کے بارے میں بید دریافت کرتے ہیں جواس سے پہلے مرچکا تو وہ کہتا ہے وہ تو مجھ سے پہلے مرچکا تو بین کرسب کہتے ہیں ''آئی لِلّٰہِ وَانَّ اِلْکُهُ دَاجِعُون '' جہنم رسید ہوا۔

## عذاب قبر

حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مَثَالِيَّةُ عُم ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔آپٹر کھنائی اس جھاکراس کی قبر پر بیٹھ گئے پھرتین بارفر مایا،اےاللہ! میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں پھر فرمایا '' اگر مومن آخرت کا بندہ ہوتا ہیتو اللہ ملائکہ بھیجتے ہیں جن کے چہرے سورج جیسے ہوتے ہیں۔ان کے ساتھ حنوط اور کفن ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں ، جب روح نکل جاتی ہے تو زمین وآسان کے سارے فرشتے اس کوسلام بھیجتے ہیں آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ، وہ ہر دروازے سے داخل ہونا پیند کرتا ہے جب روح کواو پر لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اے رب! میں تیرا فلاں بندہ ہوں ۔اللہ کہتا ہے اسے واپس لے جاؤاور دکھاؤ جو پچھ میں نے اس کی تکریم میں تیار کیا ہے ، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ ہم تخفیے ای سے پیدا کریں گے اس میں واپس کریں گے اور اس سے دوبارہ اٹھا کیں گے جب لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، حتیٰ کہ اس سے پوچھا جاتا ہے اے مخص! تیرارب کون ہے؟ کیا دین ہے؟ اور کون نبی ہے، وہ کہتا ہے میرا پروردگاراللہ ہے، دین اسلام ہے اور نی محمطً النظامیں۔وہ اسے بری طرح جھڑ کتے ہیں۔یہ آخری آ زمائش ہے جومردے کو پیش آتی ہے۔ جب وہ یہی جواب دیتا ہے تو پکارنے والا پکارتا ہے تونے سچ کہا، یہی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا،الله ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو حیاتِ د نیوی میں ثابت قدم رہے اور آخرت میں بھی''۔ پھر ایک حسین صورت ،اچھی خوشبو اور اچھے کپڑول والا آتا ہے اینے پروردگار کی رحمت کی بثارت لے اور جنتوں کی جن میں دائمی راحت ہے، وہ کہتا ہے اللہ تحقیے بھلائی کی بثارت دیے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیراعملِ صالح ہوں بخدا تو طاعت کی طرف جلدی کرتا تھا اورمعصیت کی طرف ست تھا۔اللّٰہ تجھے جزاء خیر دے، پھرایک ہا تف آ واز دیتا ہے اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو چنانچہ ایسا ہی کیا جاتا ہے مردہ کہتا ہے اے اللہ! قیامت جلدی قائم کرنا

رہا کافراگراس کا رخ آخرت کی طرف تھا اور دنیا ہے منقطع رہاتو سخت مزاج فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ وہ آگ کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ان کے پاجامے قطران کے ہوتے ہیں ، جب اس کی جان نگلتی ہے تو ہرآسانی فرشتہ لعنت کرتا ہے اور آسان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں وہ کسی بھی دروازے ہے داخل ہونا پہند نہیں کرتا ،اس کی روح چڑھائی جاتی ہے تو پھینک دی جاتی ہے،

میں اپنے اہل وعیال اور مال کی طرف لوٹ سکوں۔

فرضة گہتے ہیں اے پروردگار تیرا فلاں بندہ ہے جے نہ آسان قبول کرتا ہے نہ زمین۔اللہ فرما تا ہے لوٹا لے جا دَاورا سے دکھا وَ میں نے اس کے لیے کیا برائی تیار کی ہے کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس سے پیدا کیا،اس میں لوٹا وَل گااورا ہی سے پھر برآ مد کروں گا۔ جب مردے کو فن کر کے لوگ لوشے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آ واز سنتا ہے جی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے،ا شے خص ! تیرار ب کون ہے؟ کیا دین ہے؟ اور نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے معلوم نہیں تو فرضتہ کہتے ہیں تو نے نہ جانا۔ پھر ایک برصورت، بد بودار، برے کپڑے پہنے فرشتہ آتا ہے۔ کہتا ہے تھے اللہ کی ناراضی اور عذا ہو وائی کی بشارت ہو۔وہ کہتا ہے خدا تھے بری بشارت دے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں ،واللہ میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی معصیت کی طرف دوڑتا تھا اور طاعت میں تیرا خبیث عمل ہوں بری جزاء دے۔وہ کہتا ہے خدا تھے بھی بری جزاء دے پھراس پرایک گونگا بہراا ندھا فرشتہ تعینات کر بری جزاء دے۔وہ کہتا ہے جس کے پاس لو ہے کی سلاخ ہوتی ہے کہ جن وانسان بھی اٹھانا چا ئیں تو نہ ٹھا تا ہے پھرروح لوٹ دیا جاتا ہے جس کے پاس لو ہے کی سلاخ ہوتی ہے کہ جن وانسان بھی اٹھانا چا ئیں تو نہ ٹھا تا ہے پھرروح لوٹ آئی ہے اوروہ اس کی آئھوں کے درمیان مارتا ہے کہ سارے اہل ارض سنتہ ہیں۔ بس جن وانس بی وانس بی مارت ہے تو مئی بن جاتا ہے پھراوہ وارآگ کی طرف نہیں سن سکتے۔پھرایک کیا رنے والا پکارتا ہے اس کے لیے آگ کے دو تختہ بچھا دواورآگ کی طرف دروازہ کھول دو چنا نجہ ایسان کی کیا جاتا ہے۔

نیز فرمایا،' مومن اپنی قبر میں ایک سبز باغ میں ہوتا ہے،اس کے لیے ستر گز زمین وسیع کر دی جاتی ہے اور روشنی کی جاتی ہے حتی کہ چودھویں کے جاند جیسی روشنی ہو جاتی ہے کیاتم جانتے ہو کہ سے آیت کس بات میں اتاری گئی ہے؟

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِیْ فَإِنَّ لَه ' مَعِیْشَةً ضَنَكًا وَّنَحْشُرُه ' يَوْمَ الْقِية مَةِ اَعْمٰی اورجی نے میری یاد سے مونہہ پھیراتواس کی معیشت تنگ کردی جائے گی اوروہ قیامت کے دن اندھااٹھایا جائے گا (طُلہٰ:۱۲۴)

صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول مُلَّالِيَّا ذیادہ جانتے ہیں ،فرمایا ،کافر کے بارے میں ہے۔اس پر ننانوے میں ہے۔اس پر ننانوے تنیّن نعینات کر دیئے جاتے ہیں کیاتم جانتے ہوتئین کیا ہے؟ تنیّن ننانوے سانپ کا مجموعہ ہے کہ ہرسانپ کے ستر سر ہوتے ہیں جواسے کا مُنے، چامئے، ڈستے اور پھنکارتے رہے ہیں جب تک کہ قیامت قائم ہوتی ہے'۔

حضرت عائشة قرماتى بين كدرسول الله مَثَالَيْنَا إلى في خرمايا، "قبردباتى ہے اگراس سے كوئى سالم رہتايا

نجات پا تا تو سعد بن معاذ نجات پاتے''۔ جب آپ مَنَا اللّٰهُ عَلَیْمِ نے حضرت عمرؓ سے نکیرین کا بیان کیا تو انھوں نے دریافت کیا،''یا رسول اللّٰه مَنَا اللّٰهُ عَلَیْمِ کیااس دم میری عقل میرے ساتھ ہو گی؟ فرمایا ہاں،وہ بولے تب تو میں ان دونوں کے لیے کافی ہو جاؤں گا''۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل موت سے زائل نہیں ہوتی جیسا کہ اس کا ذکر گزر چکا

نفخرصور

تم چیچے جان چکے ہو کہ میت پر کیسے کیسے سخت ہول اور سکرات طاری ہوتے ہیں اوروہ خاتمہ کے بارے میں کتنے خطرناک ہیں پھریہ کہ مردہ ظلمتِ قبراوراس کے کیڑوں کو چھیلتا ہے پھرنکیرین کوسوال کو پھرعذابِ قبرکوا گرید بخت ہو۔

ان تمام سے سب سے بڑا ہول وہ ہے جواس کے سامنے ہوتا ہے یعنی نی قصوراور یوم نشور کا اٹھایا جانا ،خدا کے سامنے پیش ہونا ،قلیل و کثیر کے بارے میں سوال ،میزان کا حساب کے لیے قائم کیا جانا ، پھر بل صراط سے گزرنا پھر پکار کا انتظار فیصلہ کے وقت ۔ان احوال و اہوال کا جاننا ضروری ہے ، پھر علی سبیل الجزم ان پرایمان لا نا اور تصدیق کرنا ، بعد از اں ان پرغور کرنا تا کہ دل ان کے لیے مستعد ہو جائے ۔ بعض لوگوں کے دل کے اندر قیامت کے دن کے بارے میں ایمان پوری طرح داخل نہیں ہوا کیونکہ ہم د کھتے ہیں وہ گرمی اور جاڑے کے لیے بڑی تیاری کرتے ہیں مگر جہنم کی آگ اور زمہر برے لیے بچھ بھی نہیں کرتے ۔

'نفخِ صور کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،'' صور پھونکا گیا تو زمین وآسان والے سو گئے مگر جیسے اللہ چاہے اور دوبارہ پھونکا گیا تو کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں''۔

صیعق کا مطلب ہے مرگیا اور من شاء اللہ (جسے اللہ چاہے) سے مراد جبریل ،مکائیل ،اسرافیل اور ملک الموت مراد ہیں، پھر ملک الموت کو جبریل کی روح قبض کرنے کا تھم ہوگا پھر روح اسرافیل کو، پھر روح میکائیل کو پھر ملک الموت کو مرجانے کا تھم ہوگا تو وہ مرجائے گا۔ بعدازاں دوبارہ نفخ صور ہوگا تو لوگ کھڑے دیکھ رہے ہول گے پھر میدان محشر کی طرف ہنکائے جائیں گے۔سب ننگے پاؤں ہوگا تو لوگ کھڑے دیکھ رہے ہول گے پھر میدان محشر کی طرف ہنکائے جائیں گے۔سب ننگے پاؤں ہول گے کہ ہرایک پسینے میں اپنے گناہوں کے مطابق ڈوبا ہوگا ،سب پورے روزِ قیامت کھڑے رہیں گے آئیمیں پھٹی ہوں گے۔

ہر چھوٹی بڑی چیز کے بارے میں وزن کیا جائے گا اور مظالم کا مطالبہ کیا جائے گا۔ پھر صراط

کیطرف ہنکائے جائیں گے جیسا کہ ہم اعتقاد میں ذکر کر چکے ہیں ۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ،'' انھیں صراط کی طرف ہدایت کی گئی اورانھیں کھڑ اکرلو کہ سوال کیے جائیں گے''۔

### شفاعت

معلوم ہونا چاہیئے کہ جب مسلمانوں کے ایک گروہ پرعذاب ثابت ہو چکے گا تو ان کے بارے میں انبیاءاولیاء،علماءاور ہراس شخص کی سفارش قبول کی جائے گی جسےاللّٰد کے ہاں رتبہ حاصل ہوگا۔ حوض

حضرت انس فرماتے ہیں ، رسول اکرم سَلَّ الْمَیْتُ کُوز را دیرغنودگی ہوئی پھرمسکراتے ہوئے سراٹھایا۔
لوگوں نے دریافت کیا یا رسول الله مُلَّالِیْتُ کُماآپ کیوں ہنے۔فرمایا، مجھ پرابھی ایک آیت اتری ہے پھر
سورۃ کوثر کی تلاوت کی اور پھر فرمایا جانے ہوکوثر کیا ہے۔ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ
جانے ہیں ، فرمایا ایک نہر ہے ، پروردگار نے مجھ سے اس کا وعدہ کیا ہے ، اس پر ایک حوض ہے جس
پر قیامت کے دن میری امت لائی جائے گی۔جس پر جام ستاروں کے بقدر دھرے ہوں گے۔
دوزر خ

دوزخ پر ہر خص کا ورود ہوگا۔اللہ فرما تا ہے،تم میں سے ہرایک اس پر وارد ہوگا۔اللہ نے حتی فیصلہ کر دیا ہے، مگر نجات سوائے پر ہیزگاری کے ممکن نہیں۔اللہ تعالی فرما تا ہے: '' پھر ہم پر ہیزگاروں کو نجات دیں گے ۔دیھوجہنم پر ورود یقینی ہے اور تقوی سے نجات مشکوک ہے اے مسکین! اس ہوانا کی کا دل میں نضور جما جبکہ لوگ مصعنیں جھیلئے سے شخت ہول میں مبتلا ہوں گے، اور تاریکیاں ہوں گ تین شاخوں والی اور ظالموں پر آگ سایہ کناں ہوگی، جہنم شدت عقب سے جوش مارتی ہوگ، مجرموں کا ہلاکت کا یقین ہو جائے گا۔امتیں گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی حتی کہ بری الذمہ بھی کا نپ مجرموں کا ہلاکت کا یقین ہو جائے گا۔امتیں گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی حتی کہ بری الذمہ بھی کا نپ اٹھیں گے۔زبانیہ پکارتے نکلیں گے۔فلاں بن فلاں کہاں ہے جوطول اہل میں عمرضائع کر رہا تھا، پھر اس کولو ہے کی سلاخوں سے پکڑیں گے اور عذا ب شدت طرف تھینچ کر لے جا کیں گے جہنم میں الٹالؤکا وس گے، چکھ تو بڑا عزت دار ہے'۔

#### جنت

معلوم ہونا چاہیئے کہ دارالبوار کا مقابل دارالقر ارہے اور وہ جنت ہے۔جس قدرایک گھرے دور ہوگا دوسرے سے قریب ہوگا۔آگ کو یا دکروتا کتمھارے دل میں خوف پیدا ہواور جنت کو یا دکروتا کہ امید پیدا ہوخصوصا جبکہ گناہوں کی وجہ سے مایوی طاری ہو جائے ۔ آیات واحادیث میں اہل جنت کے آرام ، امن ، کھانے پینے اور میووں کا ذکر ہے لہذا طول بیانی کی ضرورت نہیں۔احادیث سے روایت الٰہی کا ثبوت ہوتا ہے اور ریسب سے بڑا درجہ و نعیم ہے۔

جریر بن عبداللہ الجبلی کہتے ہیں، 'نہم رسول اللہ کے پاس بیٹے تھے آپ نے چودھویں کے چاندکو دکھ کر فرمایا تم اپنے پروردگار کو ایسا دیکھو گے جیسے اس چاندکو دیکھ رہے ہو کہ اس کے دیدار میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی اگرتم طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے پہلے نماز پر مداومت کر سکتے ہوتو ضرور کرو پھر یہ آیت تلاوت کی ''فسبح بحمد ربك قبل طلوع شمس و قبل غروبھا'' (طہ: ۱۳۰)۔ اس حدیث کی تخ بی صحیحین نے کی ہے۔

امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ضہیب کی روایت درج کی ہے کہرسول اللہ متافیظ نے بیآیت پڑھی ''الذین احسنوا الحسنیٰ و زیادہ '' (یونس:۲۲)، پھر فرمایا '' جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے پورا کرے گا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ کیا ہماری میز بان کو بھاری نہیں کیا۔ ہمارے چرول کو سیدنہیں کیا اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا اور تم پروردگار کے چرے کی طرف و کھے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی عطیہ نہ ہوگا کہ اس کے چرے کی طرف و کھے رہیں'۔

رویت باری کی حدیث صحابہ کی ایک جماعت نے روایت کی ہے ، بیرسب سے بڑی نعمت اور غلیب مقصود ہے۔ ہم جس قدر بھی جنت کی نعمتوں کی ذکر کر بچکے ہیں وہ سب اس کے سامنے بھلادی جائیں گی ، اہل جنت کے لیے اس بڑا اور کوئی سرور نہ ہوگا۔ ہم محبت کے بیان میں اس کے متعلق کچھ ذکر کر بچکے ہیں۔ انسان کی کوشش جنت کے لیے صرف اس کے واسطے ہونی چاہیئے۔ رہیں باتی نعیم جنت تو ان میں بہائم بھی شریک ہیں ، اچھی طرح سمجھلو۔

New registers of the first the first Ref. 12

# خاتمه کتاب وسعت رحمت الهی

بطور تفاؤل ہم چند حدیثیں درج کرتے ہیں جو وسعتِ اللی پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ رسول اللہ مَنَّالِیْنِ نیک فال کو پیند فرماتے تھے۔ہم اللہ تعالی کے فضل و کرم اور وسعتِ رحمت می امید کرتے ہیں کہ ہماری عمر کو سعادت کے ساتھ ختم فرمائے ہیں طرح ہم نے اس کتاب کو ایسی آیتوں اور حدیثوں سے ختم کیا ہے جو اس کی بخشش اور رحمت پر دلالت کرتی ہیں۔اللہ تعالی فرما تا ہے:'' وہ شرک کو معاف کر دیتا ہے''۔ نیز فرمایا:'' جو شخص برائی کرے گایا اپنفس کو معاف کر دیتا ہے''۔ نیز فرمایا:'' جو شخص برائی کرے گایا اپنفس پرظلم کرے گا اور پھر اللہ سے استغفار کرائے تو وہ اللہ کو غفور و رحیم پائے گا''۔ہم اللہ سے قلم کی لغزش سے استغفار کرائے ہیں۔

رسول الله مَنَا اللهُ عَنَا فَيْ مَا يَا ہِے، ' الله كى رحمت كے سوحقے ہيں۔ ايك حقبہ اس ميں سے جن و انس، بہائم اور حشرات الارض پراتارا كہ جس كى وجہ سے وہ معاشرت اور رحم كا برتاؤ كرتے ہيں اور ننانوے حصول سے وہ قيامت كے دن اپنے بندول پر رحم كرے گا''۔

روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ عرش کے پنچے سے ایک کتاب نکالے گا جس میں لکھا ہوگا ''میری رحمت میرے غضب سے بڑھی ہوئی ہے اور میں الرحم الراحمین ہوں''۔ پھر وہ جہتم سے اہلِ جّت کو نکال لے گا۔

رسول الله مَثَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

حضور پاک مَنْ اللَّهِ عَلَمْ كَافر مان ہے،''اعلان ہوگانار سے ہراس شخص کو نکال دوجس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا یا بھی مجھ سے ڈرا''۔ حدیث پاک میں ہے،'' جب اہلِ نار دوزخ میں جمع ہوں گے اور اہلِ قبلہ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے تو کفار دریا فت کریں گے کیاتم مسلمان نہیں تھے؟ وہ جواب دیں گے کیاتم مسلمان نہیں تھے؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں۔ کفار کہیں گے اسلام تہہیں کوئی فائدہ نہ دے سکا کہ ہمارے ساتھ آگ میں پڑے ہو۔ اہلِ قبلہ کہیں گے ہم گناہ گار تھے اس لئے آگ میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ گفتگو سنے گا تو تمام اہلِ قبلہ کو نکا لنے کا حکم دے گا۔ کا فرید دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج آگ سے نکال لئے جاتے۔ اس کے بعد آپ منگا شیخ آ کے یہ آیت تلاوت فرمائی

رُبَمَايَدَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْ امُسْلِمِيْن

تمنّا كريں كے كافركہ وہ مسلمان ہوتے (الحجر:٢)

حدیثِ پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے پر مہر بان ماں سے بھی زیادہ شفق ہے۔
حضرت جابر میں عبداللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ
ہوں گی وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا اور جس کی نیکیاں اور گناہ مساوی ہوں گے اس سے آسان
حساب لیا جائے گا۔ رسول اللہ مُنَّا اللہ مُنَّا اللہ مُنَّا اللہ مُنَّالِ ہوگا۔
ہوگا اور اپنی پیٹے کو بوجھل کر لیا ہوگا۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمایا،'' بچھ سے قارون نے فریاد کی تو تُو نے نہ سیٰ قتم ہے ہے میری عزت وجلال کی اگر مجھ سے فریا د کرتا تو میں ضرور فریا درسی کرتا اور معاف کر دیتا''۔

حضرت صنا بِیُ قرماتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ ہیں صامت کے پاس ان کی مرض الموت کے وقت گیا تو رو پڑا۔ انہوں نے فرمایا ذراصبر کرو۔ بخدا میں جوبھی حدیث رسولا لله مَثَالِیْ اُلِیْ اِسے مِن جس میں تہمارا فائدہ دیکھا تو تم لوگوں سے بیان کر دی مگر ایک حدیث آج جب میری جان نگلنے والی ہے، متہمیں سنا رہا ہوں۔ میں نے رسول الله مَثَالِیْ الله کہا، الله نے مارے ہیں کہ جس کسی نے اَشْھَدُ اَنْ لَا اِلله وَاَلَّالُهُ وَاَشْھَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولَ الله کہا، الله نے اس پرنارحرام کردی۔

عبدالله بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں کہ رسول الله منا لی ہے فرمایا'' الله قیامت کے دن میرے ایک اُمتی کو مخلوق کے سامنے نکالے گا۔ پھر ننا نوے دفتر اس کے سامنے کھولے جائیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہو کہ جہال تک نظر جائے گی دکھائی دے گا۔ ہھر پوچھا جائے گا کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے کا تب فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی؟ وہ کہے گانہیں۔ پوچھا جائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گانہیں اے پروردگار۔اللہ تعالیٰ کہے گاہاں البتہ ہمارے جائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گانہیں اے پروردگار۔اللہ تعالیٰ کہے گاہاں البتہ ہمارے

پاس تیری ایک نیکی ہے کیونکہ آج کی پرظم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ایک کاغذ کا فلڑا دکھائے گا جس پرتحریر ہوگا اَشْھَدُ اَنْ لَا الله وَ اَشْھَدُ اَنْ مُحَمَّدَ الرَّسُولَ الله الله الله الله الله الله علی للڑے میں ڈالے گا اور کاغذ کا وہ فلڑا دوسرے پلڑے میں ڈال وے گا۔ تمام دفتر ملکے پڑجا کیں گے اور کاغذ پر لکھا کلمہ بھاری ثابت ہوگا۔ اللہ کے نام کے مقابل کائی چیز بھاری نہ ہوگی'۔

اکھہ بھاری ثابت ہوگا۔ اللہ کے نام کے مقابل کائی چیز بھاری نہ ہوگی'۔

اکھہ بھاری ثابت ہوگا۔ اللہ کے نام کے مقابل کائی چیز بھاری نہ ہوگی'۔

اکھہ کھی نبیہ ہوگا۔ اللہ کے مُد لِللهِ وَحُدَه وَ الصَّلُوةِ عَلَى نَبِیّهِ



# دارُالحفيظ

شعبهاشاعت دا رُالحفیظ6/10، بما بلاک، علامها قبال ٹاؤن، لا ہور Ph: 042-37802177, 0300-4418041, 0304-4418041 دارُ الحفیظ، مکہ ٹی، چوک مجھلی فارم، ستیانه روڈ، فیصل آباد 0300-4418041, 0304-4418041

info@darulhafeez.org